# الروار



پرومیسریم غی صاحب کی 80 ویں سالگر ہ پرخصوصی گوشہ



## اروواوب

مریاعلا صدیق الرحمٰن قد وائی

> مر*ی* اطهرفاروقی

معاون مدر سرورالبدی

انجمن ترقی اردو (مند) نئی د تی

#### مجلس مشلودت: • دُاكْرُ فِروز داوى • پروفيرشيم حَلَى • پروفير مرحد دَاكر

مشتر کہ شارہ:244-45، جلد: 61-62 (اکتوبرتاد تمبر 2017، جنوری تامار چ2018) قیمت: موجودہ شارہ:150 رو ہے، سالانہ 300 رو ہے(انفرادی) اور اداروں کے لیے بیز رتعاون فی شارہ150 رو ہے اور سالانہ 600 رو ہے ہوگا

(Subscription Annual: Rs 300. Per issue: Rs 75)

غیر مما لک کے انفرادی خریداروں کے لیے بے رقم 40 امریکن ڈالر فی شارہ اور 150 امریکی ڈالر مالانہ ہوگی ہوں ۔ بہوگی جب کہ اواروں کے لیے زرتعاون کی رقم 50 ڈالر فی شارہ اور 200 امریکی ڈالر ممالانہ ہوگی (فیر ممالک کے لیے ایک شارے کی پوشیج اور پہیجنگ پرتقریباً 500 رویے خرچ آتا ہے)

اردواد ب منگوانے کے لیے رقم ڈرانٹ یا منی آرڈر ہے انجمن ترتی اردو (بند) کے نام ارسال شجیعے بے رقم بینک شرانسفر ہے ہیں دوانہ کی جا میں اس کے ذریعے بینک میں استفراد رقم ہیسجنے والے حصرات کو دولا یا ای میل کے ذریعے بینک شرانسفر اور رقم ہیسجنے کے مقصد کی تفصیلات سے مرکولیشن انجازی کوان کی ای متعلقہ تفصیلات ہے ہیں :

\*\*Commaniamirulhasan یر مطلع کرنے کی زحت کرنا ہوگی۔ بینک فرانسفر کے لیے متعلقہ تفصیلات ہے ہیں :

Anjuman Taraqqi Urdu (Hind ), A/c No 0158201000018 IFSC: CNRB0000158, Canara Bank, D.D.U. Marg, New Delhi - 110002

تخلیقات رواند کرنے یاان کی اشاعت ہے متعلق معلوبات حاصل کرنے کے لیے جناب اختر زبال صاحب ہے ان کے سیل فول نمبر 439448-9212-9001ورای میل akhtarzaman.1967@gmail.com

ا دُیٹر : اطہر قاروقی اردو (ہند)، اردو گھر، 212، راؤز ایو نیو، نئی دبلی۔ 110002 مرئٹر پبلشر : عبدالباری عبدالباری عبدالرشید عبدالرشید مرکویشن انجائی امیرائسن رحمانی (Cell Phone: 0091-9560-432993) مرکویشن انجائی امیرائسن رحمانی (32993-10002) مطبوعه اصطاع آفسٹ پرنٹرز، دریا شیخ بنی دبلی دبلی دبلی دبلی دائل

کینیڈا میں سه ماهی 'اردو ادب' حاصل کرنے کے لیے رابطه کیجیے:
21. Whiteleaf Crescent. Scarborough, Ontario.

Canada MIV 3G1. E-mail: bbakht@rogers.com

Printed and published by Abdul Bari on behalf of the Anjuman Taraqqi Urdu (Hind). Urdu Ghar. 212-Rouse Avenue. New Delhi-110002 and printed at the Asila Offset Printers. 1307-08. Kalan Mahal.

Darya Ganj. New Delhi-110002.

Editor: Dr Ather Farouqui, E-mail: farouqui@yahoo.com E-mail:urduadabquarterly@gmail.com. Ph: 0091-11-23237722, 23237733

P85 - 111- 69

﴿ فيرست ﴾

|            |                                   | وحهرست                                                                              |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5          | صديق الرحن قدوائي                 | اواريم                                                                              |
| 7          | اطبر فاروقي                       | يسلا ورق                                                                            |
|            |                                   | گوشهٔ شمیم حنفی                                                                     |
| 9          | انورصديقي                         | نئ شعري روايت                                                                       |
| 15         | محمود بأتحى                       | محمر منفي جديديت كي فلسفيانداساس                                                    |
| 18         | سيد خالد قادري                    | شيم بعاني (شيم حق): پچھ ياديں پچھ يا تھي                                            |
| 26         | ستيد وقارحسين                     | جھے کمر مادآ تا ہے                                                                  |
| 30         | خالد حاويد                        | اردو تنقيد كا آؤث سائذر                                                             |
| 41         | سرورالهدى                         | مسيم حنى تنقيد كالخليقي آسك                                                         |
| 61         | عبدالسيع                          | شبرخوں آشام اور شبیم حنقی                                                           |
| 70         | سيدا قب فريدي                     | پروفیسر شمیم حنفی ہے آیک گفتگو                                                      |
|            | V4 4                              | شميم حنقي صاحب كي تحريوين:                                                          |
| 91         | ميم يي                            | ا يى تالاش ميس                                                                      |
| 97         | ميم على                           | ادب میں غیر کا تصور                                                                 |
| 104        | ميم عي                            | ایک نے جیون راگ کی جستجو                                                            |
|            | J. 11 12 11 12                    | خصوصي مطبامين                                                                       |
| 113        | مستسمل الرحمن فارو في<br>الم      | مشفق خواجہ کے بارے میں                                                              |
| 124        | جاويدعاكم                         | جَنوب مغربی ایشیا کاعلمی تناظر ( تاریخ متبذیب اوراوب ):ایک جائز د<br>معند روسه معنا |
|            |                                   | [ارمغان معین الدین مقبل ]<br>مستاماً                                                |
|            | 1                                 | مستقل مضامين كاسلسله                                                                |
| 131        | عبدالمحی                          | سيداحد خال كاسفرنامه بهنجاب آيك جائزه                                               |
| 138        | على احمد فأحمى                    | ساحرا ولااليآيا و                                                                   |
| 146        | خورشيدا كرم                       | ماہ نامہ آجگل کے 75 بری ا                                                           |
| 162        | ذمس يقم                           | طلیل الرحمٰن کی آپ بیتیاں<br>معلیل الرحمٰن کی آپ بیتیاں                             |
| 181        | سيزمراش                           | ماد د انتسالان<br>غیر مسعود کی کہانیاں کھوئے ہووں کی جنتجو                          |
|            |                                   |                                                                                     |
| 193        | محمر کاظم<br>ترجمه تشیویاتر پانخی | پاری عبد کے بعد اردو تھیشر                                                          |
| 215        | رجمه سيويار پاک                   | واجد على شاه (رام كمارورما)                                                         |
| 221        | 15 2                              | به یاد اسلم پروین                                                                   |
| 231        | برمس الحيا<br>القدر الأ           | ماضی کی تشکیل حال عی میں ہوتی ہے                                                    |
| 238        | منتق الله<br>ملمه المه بعد ا      | اسلم ہرویز: آخری صف کے جوا یک ڈکن تھے                                               |
| 246        | مقس الحق عثاني<br>الجم عثاني      | برطرح استاد<br>جاری استاد — ڈاکٹر اسلم پرویز مرحوم نے کچھ یادی<br>ڈاکٹر اسلم پرویز  |
| 253<br>255 | مرورالهدي<br>سرورالهدي            | عارسيا حاد - واحرا م يروي عروم مه ياوي                                              |
| 260        |                                   | The Life & Poetry of Bahadur Shah Zafar (Book Review)                               |
|            |                                   |                                                                                     |
|            |                                   |                                                                                     |

#### گزارش

قلم کار حضرات ہے درخواست ہے کہ وہ اپنی تخلیقات اور مضامین سہ ماہی اردوادب کی ای میل آئی ڈی:

urduadabquarterly@gmail.com

پرارسال کریں اور مضامین کی اشاعت ہے متعلق معلومات کے لیے جناب اختر زماں ہے ان کے موبائل نمبر: 9868659985-9809اور ان کے موبائل نمبر: akhtarzaman.1967@gmail.com پررابطہ کریں۔
ان میں akhtarzaman.1967@gmail.com پررابطہ کریں۔
'اردوادب کے سرکولیشن ہے متعلق معلومات کے لیے جناب امیر الحسن (سرکولیشن انجاری) ہے اُن کے موبائل نمبر: 9560432993 و 10091-9560432993 اورای میل rahmaniamirulhasan@gmail.com

پررابط کری

مندرجهٔ بالا دونوں ہی حضرات ہے موبائل پررابط صرف دفتر کے اوقات میں کریں تا کہ آپ کے علم کی فورا تعمیل ہوسکے (ادارہ)

#### اداريه

اس بارآپ گزشتہ شاروں کے مقابلے میں "اردوادب" کارنگ کچے بدلا ہوا پائیں کے۔اہم او بیوں سے متعلق جمیوں کوشے شائع کرنا کوئی خاص بات نہیں گر"اردوادب" کی پوری تاریخ اوراس کے معیار کومیڈ نظرر کھے اور ساتھ ہی اس پورے زمانے کے نشیب وفراز کا خیال سیجے جس سے ہو کر"اردوادب" گزراہے، تو بیاد بی صحافت کا ایک بہت ہی منفر دمج آلہ کیا۔اسلم پرویز صاحب اور شیم حتی صاحب پوری اردود نیا بی اپنی جو پیچان رکھتے ہیں وہ ان کی تحریروں میں نمایاں ہے۔انھوں نے اپنی محروری وقد رئیں اور تنقید و تحقیق میں صرف کی ان کی تحریروں میں نمایاں ہے۔انھوں نے اپنی محروری وقد رئیں اور تنقید و تحقیق میں صرف کی ہے ،"اردوادب" کے صفحات پران کانفش گہرا ہے۔ چنال چہم نے اس بارا جمن ترتی اردو (ہند) کی جانب سے انھیں تبنیت پیش کی ہے۔

''اردوادب''کاس شارے میں دو گوشے شامل ہیں: ایک شیم حنی صاحب کا، جو اُن کے 80 ویں ہوم پیدائش کے موقع پرشائع کیا جار ہاہاورد دسراائلم پرویز صاحب کا۔ افسوس کہ اسلم بھائی کی زندگی میں میگوشہ شائع ندہوسکا۔

پہلا گوٹ پر دفیسر شیم حنی صاحب کا ہے۔اب جب کے شیم حنی صاحب 80 سال کے ہو گئے تو ہم انھیں صمیم قلب سے مہارک باد پیش کرتے ہیں اور ان کی صحت کی سلامتی کے وعا کو ہیں اور ان کی صحت کی سلامتی کے وعا کو ہیں اور ان پرخصوصی کوشے کی شکل میں انھیں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔

دوسرا كوشامكم پرويز صاحب كا ب ۋاكثر اللم پرويزك' اردوادب' كى ادارت سنجالنے كے بعد اردوادب كارتك روپ بى بدل كيا۔اس كے قارئين كا حلقہ وسيج ہوا۔ "اردوادب" پہنے بھی شائع ہور ہا تھااوراس کی ادارت آل احد مرور جیسی شخصیت نے بھی کی سخی گراسلم پرویز صاحب کے "اردوادب" کی ادارت کے فرائض انجام دینے کے بعداس جریدے کے تمام سابقہ نقش مرحم پڑگئے۔"اردوادب" کواوڑ ھنا بچھونا بنالینے کے سبب ان کی صحت جواب دی گئی اور کوئی دو برس پہلے وہ اس کی ادارت سے سبک دوش تو ہو گئے گران کی صحت نہ سنجل سکی اور 6 سمبر 2017 کوانھوں نے جان جان آفریں کے بیر دکردی۔ اسلم کی صحت نہ سنجل سکی اور 6 سمبر 2017 کوانھوں نے جان جان آفریں کے بیر دکردی۔ اسلم صاحب کے تعلق سے اس شارے میں شامل گوشہ آنھیں" اردوادب" کی طرف سے ایک ضارح عقیدت ہے۔

سے بجیب اتفاق ہے کہ بید دونوں گوشے ایک ساتھ شاکع ہورہے ہیں لیکن اسلم صاحب
کی اس خواہش کا احرّ ام بھی لازم تھا کہ شیم حنی کے 80 ویں سالگرہ پران پر گوشہ ہوتا چاہیے۔
ثام آلٹر ہماری ثقافتی زندگی کا آیک اہم نام ہے۔ انھوں نے اردو ڈراے کو ایک نئی
شاخت دی اور معیار کی سطح پر اے ہندستان میں کھیلے جانے والے انگریزی اور دوسری
زبانوں کے تھیٹر سے آتھ میں جارگرنے کا حوصلہ دیا۔''اردوادب'' کے لیے دواپنی سوانح بھی
نہایت دل چسپ انداز میں لکھ رہے تھے۔ہم انھیں بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔

صديق الرحمٰن قند وائي

### يبلاورق

این چه شوری است که در دورِ قمر می بینم همه آفساق پرٔ از فتنه وست می بینم گوشهٔ شمرحنفی

#### نئی شعری روایت

کے شت ہر ہی جب جسم منی کی کتاب جدیدیت کی قلسفیانداسائ شائع ہوئی تواس پر بیس نے پہلا تجم و کلیا تھا کہ یہ کتاب اپنے قکری جم م میاحث کی وسعت، تجزید کی مجرائی اور اپنی عام بصیرت کی وجہ سے ندصرف فاصی اشتعال انگیز عام بصیرت کی وجہ سے ندصرف فاصی اشتعال انگیز عاب ہوگی دور ہے کہ جدیدیت کے بعض معروف شارصین اور مغمروں کے اندر بھی روجمل کے ول جسپ مظاہر کا موجب ہوگی۔ روجمل کے جن مظاہر کی جس ان تجمروں میں فاہر ہوگئے ہیں جواب تک شائع ہو میکے ہیں۔

اشتراکی حقیقت پندی کا جو تجوید شیم حنی نے کیا تھااوراس میں جس طرح کے تصاوات کی اور غیراد بی روی سی نشان وی کی تھی اس نے سکتہ بندتر تی پندی کے سادہ و نہن جانب واروں کی پہا ہوتے ہوئے لئکر میں کہرام کی لے تیز کروی اوران کی پریشانی کی کوئی حد شدری جب انھیں یہ معلوم ہوا کداروو کی ترتی پندی شرقو مارکس کے او بی روی اسے آگاہ ہاور شدی ان او بی میاحث سے واقف، جو مارکس کے بعد مشرقی اور مغربی بورپ میں مارکسی فکر کے شارعین نے او بی تقید اور جمالیات کے حوالے سے اٹھائے ہیں اوراس طرح اس کٹے مقال سیت کو معتدل کیا ہے، جو ابتدا میں مارکسزم سے وابستہ کردی گئی تھی۔ ترتی پینداوب یا او بی تنقید کی اولین خشونت اور کو تاہ نظری کے بیچھے اوب کے سلطے میں وہ رویتے تھے جو بہ قول ایڈ منڈولین ، مارکس کے پروروہ نہیں نظری کے بیچوروی سین نظری کے فیزائیدہ تھے جو روی سین کا اس دی تھاں کے زائیدہ تھے جو روی سین میں انقلاب سے پہلے بھی موجود تھے اور جنھیں سووے تھر انوں نے مشخکم روایت کی شکل سین میں انقلاب سے پہلے بھی موجود تھے اور جنھیں سووے تھر انوں نے مشخکم روایت کی شکل

وے دی تھی۔ اردو میں ترقی پسندی کے اکثر روئے مار سنزم ہے تبیں بلکہ روس سے مستعار کیے محتے ہیں ،اس دھو کے میں کے جو پچھے روس کے رائے ان تک پہنچ رہا ہے مار کسزم کے سوا پچھے اور نہیں ہے۔ پھر جب شمیم حنفی نے اردو کے ترتی پہندوں کو بیاطلاع دی کہ بورپ کی آوال گاروتحریکوں میں جوانقل بی عضرر ہا ہے اور جس نے جدیدیت کی تخلیق کی ہے،اس میں مارکسی فکر کا فیضال کم اہم نہیں ہے تو جہاں ایک طرف اردو کے ترتی پہند نقادوں کوایے جہل کا عرفان ہوا، وہیں دوسری طرف جن بنیادوں پر وہ اردو میں جدیدیت کی مخالفت کررہے تھے ان پر ایک طرح کا رعشۂ سيماب طاري موكيا، مكر چوں كه عرفان جبل ان ميں ايك طرح كا پھو بڑاضطراب پيدا كر چكا تھا، الہذاانھوں نے بعض یو نیورسٹیوں کے اروو کے شعبول کی کمیں گا ہوں یا بارکوں میں بیٹھ کرسازش کی اور ضمیم حنفی کی کتاب پرخود اعمادی کے ساتھ لکھنے اور اختلاف کرنے کی صلاحیت کے فقدان پر ر نجیدہ ہوکر اپنی دوسری دفائی لائن پر مکٹر ہے ہوئے چند حواس باخت سیابی پیشہ طالب علموں ( تا ئب ملموں ) کو تنجیدگی کے ساتھ حکم بلغار عطا کیا۔ نتیجے میں ذہنی افلاس اور ادب ناشناس کا چیخ چیخ کر امدن کرتے ہوئے چند تبعرے شائع ہوئے جو ان مباحث کے اولین وائروں تک بھی رسائی سے محروم تھے جوشیم منفی نے اپنی کتاب میں اف نے تھے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ کتاب کا تو مجھ ند مجزا، تبعره نگاروں کی تاریک دہنی، بے بھری اورا خلاقی تا خواندگی کا تا ڑاور بھی شدید ہو گیا۔ان تبعروں میں اس Woolfish Snarl کی گونج بھی پیدائے ہو تکی جس پر کسی زیائے میں اردو کی ر تی پیند تفسد قادر تھی۔

تاریک وہنی کے تو نہیں، ہاں تاریک چرگ کے بھی پچے مظاہ سامنے آئے۔ ہم منفی کی سیج المشرب ادبی آئی اور کتاب نے ملکی انداز اور وسعت مطالعہ کے علاوہ ایک طرح کی وسیج المشرب ادبی آئی اور بھی جوت دیا تھا۔ ان کی وست رس میں مغرب اور مشرق کا وہ سارا ملمی سرمایہ تھا جو جدیدیت کے عرفان کے لیے ضروری ہے۔ انھوں نے اپنے مطالع کے دوران جن آخذ کا حوالہ دیا تھا ان کے افان سے واقفیت تو دور کی بات ہے، ہم میں سے بہتوں کوان سے بھری اتصال تک کا شرف ماصل نہیں تھا۔ صحت مند روعمل تو یہ ہوتا کہ ہم ان کتابوں کے براہ راست مطالعے کی طرف راغب ہوتے اور اس مطالعے کے بعد شیم حنی کے اخذ کردہ نتائے کا محاکمہ کرتے اور ان سے اختیاف می افتیان میں کتاب بین نکل ہی در اختیان کے کوشے ایک ایک کہا ہو گئی ہی افتیان میں دو اور اک میں کتاب بین نکل ہی ان کتاب بین نکل ہی در جینے جو بی جوانی بساط کی وسعت سے متاثر کرتی اور جدیدیت جینے ویجید داور Currents and کو سعت سے متاثر کرتی اور جدیدیت جینے ویجید داور اور کا دست سے متاثر کرتی اور جدیدیت جینے ویجید داور اک سعت سے متاثر کرتی اور جدیدیت جینے ویجید داور کا کتاب بین نکل ہی اس کتاب بین نکل ہی اس کتاب بین نکل ہی اس کتاب بین نکل ہی کتاب بین نکل ہی کتاب بین نکل ہی کتاب بین نکل ہی کتاب بین جوانی بساط کی وسعت سے متاثر کرتی اور جدیدیت جینے ویجید داور کا کتاب بین نکل ہی کتاب بین جوانی بساط کی وسعت سے متاثر کرتی اور جدیدیت جینے ویجید داور کا کتاب بین نکل ہی

کولکھا جار ہا ہے اس شی Polemics کا عضر اور انداز بہر طال موجود ہے۔ اسی صورت بیل جدیدے پر مشرق ہی کیا مغرب میں جو جدیدے پر کمی بھی تعنیف کو تنقیعی آ میز تقیدی شارگاہ بینی Hunting Ground آ سائی ہے جدیدے پر کمی بھی تعنیف کو تنقیعی آ میز تقیدی شارگاہ بینی نفسانی چید کی ولی سر کو آل کا جا بیا جا سالگا ہے، گر یہاں ہوا یہ کہ جدیدیت کے اردو شارص اپنی نفسانی چید کی میں میر کو آل کا حرب بھی کرآ گے بوجے ہیں۔ جدیدیت ہے وابستہ بعض ناقدین کی شیم منفی کی کتاب ہے برہی کی اسیاب ہیں۔ ایک بوزی وجدیو یہ ہے کہ اوج چند برسوں ہے جدید تقید نگاری ہیں سلیم احمد کے زیر اثر ایک طرح کا غیر علمی اب وابچہ فروغ پار ہا ہے اور تنقید ایک مخصوص انداز کے پُر شور اشاہے ہیں تبدیل ہوتی جارتی ہی بھی اپنی جگہ ابھی حکم اسی بھی اپنی جگہ ابھی تھے ہیں تبدیل ہوتی جارتی ہی بھی اپنی جگہ ابھی کہ بھی اپنی جگہ ابھی ہی تا پہنی کتاب ملک کی او بی تقید کی تاب واب وابچہ بنالیا بھی خطرے سے خال نہیں ہے۔ شیم منفی نے اپنی کتاب ملک کی اور پہنی ہی ہا تھے ہی تبیل چھوڑا ہے۔ یہ ان کی مجودی تھی کے وہ یہ کتاب ڈی امن کی گئیں۔ انہدام کے کے لیے لکو د ہے تھے، کی معاصر رسالے ہیں اشاعت کے لیے نیس جاری تنقید میں انہدام کے لیے لکو د ہے تھے، کی معاصر رسالے ہیں اشاعت کے لیے نیس جاری تنقید میں انہدام کے لیے لکو د ہے تھے، کی معاصر رسالے ہیں اشاعت کے لیے نیس جاری تنقید میں انہدام کے اسلوب کے شیدائیوں کو یقینا شیم خفی کی کتاب کا سبجیدہ علی اسلوب پند ذاتی ہوگا، گراس اسلوب کی ایمیت سے انکار کا تی بھی کی کی چھرون تھی منا عرفتا دکوئیں دیا جاسک ہے۔

جدیدیت کے تام لیواؤل میں جدیدیت کی اس تجیر کوشلیم کرنے کار جمان فاصارائ نے ہے۔
جس کے مطابق "فالعن اوب" ہی اوب ہے۔ اوب کو فالص رکھنے پر اصرار کی یورپ میں ایک لین تاریخ ہے جوفن برائے فن کے نظر ہے ہے شروع ہوکراشاریت پندی کی فرانسیں تم کیوں تک مجیلی ہوئی ہے۔ بریڈ لی نے انگلتان میں اشاریت پندی کے زیر اثر Pure Poetry کا نعرہ لگا تھا۔ فرانس کے اشاریت پندہ شعری تج ہا دوراس کے اظہار کا فاصااش افراف نصور رکھتے تھے اورادب وشعر کے میدان میں اتعول نے ایک طرح کی برہمدیت کا انداز اختیار کررکھ تھا اوراد بی تج اور تج ہے کی خلوت میں سیاست ، اخلاق اور معیشت سے متعلق موضوعات کو "نامحم" سیجھتے تھے اور شاعری کو موسیق کی طرح پاک اور ساری نشری آلود گیوں سے مزہ ہی تھے۔ اردو میں چوں کہ جدیدیت ترقی پندی کی برہندگفتاری، خطابت اور سیاست زوگ کے خلاف ایک روعمل کے طور پر ایم ایک روعمل کے طور پر ایم ایک روعمل کے میں اس وجہ سے اس میں شروع سے بی خالص اوب کا اشرائی تصور خالب رہا ہے۔ شیم حقی برا مجرکی تھی اس وجہ سے دیا تدوں کے خلاف ایک روعمل جدیدیت کی اس اشاریت پندائے تعییر سے انکار کیا ہے۔ ان کا بھی انکار بعض جدیدیا تک وی ان انکار بعض جدیدیا تدوں

ے ان کے اختلاف کی وجہ بنا ہے۔ وہ جدید بت Exclusivel نہیں شمولی لیعن Inclusive نہیں شمولی لیعن enclusive نفور در کھتے ہیں۔ ان کے اس تصور سے بحث کی جاسکتی ہے اور اختلاف بھی کیا جاسکتا ہے، محرا بھی تک ایر انہیں ہوا ہے۔

ایک سال کے وقتے کے بعد شیم حتی گاب "جدید ہت کی قلسوں اساس" کا دوسرا حصہ شائع کیا ہے۔ پہلا حصد درامس نظری دواہت کا تام دیا ہے۔ پہلا حصد درامس نظری قادران افکار کی نشان دہی اور تجربے پر مشتل تھاجو جدید ہے ہے کہ تفکیل وقبیر میں معاون ہوئے تھا اور ان افکار کی نشان دہی اور زبانی تجربے کی مختلف جہوں اور ابعاد کو نہیں سمجھا جاسکتا جس کے اظہار کے کرب و نشاط کا جدید ہے۔ ایک مزمیہ ہے۔ نگ شعری دواہت میں ان تمام افکار کی تخلیق کو نے کا ظہار کے کرب و نشاط کا جدید ہے۔ ایک رزمیہ ہے۔ نگ شعری دواہت میں ان تمام افکار کی تخلیق کو نے کا تجزیہ کیا ہے۔ جس سے جدید اردوش عری عبارت ہے۔ نئی انسان دوتی وجود ہے۔ اکو نے کا تجزیہ کی اس نیت ، نشاق اثبات ہے جدید اردوش عری عبارت سے اکثر دیکھا جم سے قدورات کے اور انسان کی افور ہے۔ اکثر دیکھا جم ہے کہ اور انسان کی افراہ ہے جا کرنے کے بعد شیم صفی نے جو نشائ کی نگا لے مرازی کا کام کر سے واسے اطلاق کی راہ جس مارے جاتے ہیں۔ شیم صفی بری صد تک اس میدان مرازی کا کام کر سے واسے اطلاق کی راہ جس مارے جاتے ہیں۔ شیم صفی بری صد تک اس میدان میں جدید سے کی روایت اور اس کے مضم رات (2) نئی جمالیات فی ولیانی مسائل (3) مخلق مسائل (3) محلی ہیں جدید سے کی روایت اور اس کے مضم رات (2) نئی جمالیات فی ولیانی مسائل (3) مخلی ہیں۔ علی مسائل (3) مخلی ہیں۔ انگہاروا بل غے مسائل ۔ فنی ولیانی مسائل (3) مخلی ہیں۔ انگہاروا بل غے مسائل ۔ فنی ولیانی مسائل (3) مخلی ہیں۔ علی ۔ انگہاروا بل غے مسائل ۔ انگہاروا بل غے مسائل ۔ فنی ولیانی مسائل (3) مسائل ۔ علی ۔ انگہاروا بل غے مسائل ۔ فنی درایت اور اس کے مضم رات (2) نئی جمالیات ۔ فنی ولیانی مسائل (3) مسائل ۔ علی ۔ انگہاروا بل غے مسائل ۔ انگہاروا بل غے مسائل ۔

پہنے باب میں وہ اس معروف نظر ہے گی تر وید کرتے ہیں جس کے مطابات حاتی اور آزاو جدید شاخوں نے ہیں ہیں مدی جدید شاخری کے اولین معی روں میں شار کے جاتے ہیں۔ اس ضمن میں انھوں نے ہیں ہیں میں کی اردوشا عربی کا جومنظرنا مہ ہیٹ کیا ہے اس ہے ایک نے ذائی ماحول کی تصویر انجرتی ہے۔ یہ تصویران کے قول کے مطابق جدید کے تاریخی اور مادی تصور (حاتی اور آزاد کی اصلاحی تحریک ) اور جدید کے سامی ، اقتصادی یا تہذیبی کی شعور (ترقی پسندتم یک ) دونوں سے یکسر مختلف ہے۔ اس پر جدید کے سامی ، اقتصادی یا تصویر ہوئی۔ یہ تصویر جدید کے اس منطقی تصور کا اطلاق بھی میکن نہیں جس کی تشکیل عقلیت کے ہاتھوں ہوئی۔ یہ تصویر جدید کے اس منطقی تصور کا اطلاق بھی میکن نہیں جس کی تشکیل عقلیت کے ہاتھوں ہوئی۔ یہ تصویر سے اللہ ان کے مقاصد اور اس سے وابستہ امکانات وفر انتش کے بجانے اس کی حقیقی صور ہے حال پر بھی ہے۔ اس کی افتاد کی وجود کا مظیر نہیں ہے۔ یہ پیکر پورے پر کے اس کی اخلاق یا سابق یا سابق یا اقتصادی وجود کا مظیر نہیں ہے۔ اس لیے اس

کی ترکیب میں جابجا وہ تعنادات دکھائی دیتے ہیں جن سے زندگی کی بیج در بیج کلیت عبارت ہے۔ای کلیت کوجدیدت ایک بسیط تجر بے کی شکل دی ہے۔ حالی اور آزاد زندگی کواس کی کلیت میں نہیں دیکھ یاتے۔ اقبال شمیم حنی کے خیال کے مطابق جدیدیت کا نقطۂ آغاز ہیں مگر وہ بھی جزوی طور پرجدیدے کا ساتھ دیتے ہیں۔ بعد ص وہ ایک طرح کی مثالیت پسندی کا شکار ہوکر اس ہوش رہاحقیقت پہندی ہے گریزاں ہوجاتے ہیں جوحقیقی انسانی صورت حال کے شعری اظهار کے لیے ضروری ہے۔ ترتی پندادب کا افادی اور منصوبہ بندتصور کھنے کی وجہ سے اور ترتی کے ایک فیر فطری تصور پر انحصار کی وجہ ہے جس حقیقت پہندی کا سہارالیتی ہے وہ مثال پہنداور غیر حقیق ہے۔ صلقہ ارباب ذوق ہے وابستہ شعرامیں بڑی صد تک ادبی مزاج اور طریق کار کاشعور ہے۔اس من میں میراتی اور راشد کو جدیدیت کی تاریخ فراموش نبیں کرسکتی۔اس سلسلے میں شمیم حنی نے نی حقیقت پیندی کے عناصر ترکیبی کاتفصیلی طور پر ذکر کیا ہے جو نے شعرا کو کسی سکتہ بنداور معین نظریدی امیز ہیں ہونے دی اور وہ تہذیب اور انسان کواس کے حقیق خدو خال میں دیکھنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ نئ حقیقت پسندی کسی تم کی سطی اور سستی رجائیت کی شکار نہیں ہوتی ، و وانسان ک اس تعتیم کوشلیم بیس کرتی جواب تک رائج ربی ہے، بین فطری انسان ، اقتصادی انسان اور جمالیاتی انسان۔وہ بورے انسان کی علاش میں رہتی ہے۔ ای بورے انسان کے بسیط تجربے کی پیش کش کو جدیدیت نے اپنامقعمداد لین قرار دیا ہے۔اردوکی جدید شاعری ای پورے انسان کی طبیعی اور ما بعد الطبیعی ابعاد کو چیش کرنے کی ایک کوشش ہے۔ جدیدیت بنیا دی طور پر انسان کا المیاتی تصور ر کھتی ہے۔ای المیاتی تصور کے ہیں منظر میں ہجرت، ماضی کی طرف مراجعت، برگا تکی، وجود کی لا يعليت اورموت كے تصور برشيم حتى نے برس اليمي بحث كى ہے. الى بحر بور بحث جواردو كے تاقدین کی تحریروں میں کم بی نظر آتی ہے۔

دومرے باب میں ن حقیقت پہندی کی روشی میں نی جمالیات کا مسئلہ ان ای ای ای ای اوراس جمالیات میں اظہار کے جو وسائل ہروے کارا تے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں انھوں نے فاص طور پرعلامتی اظہار کے مسئلے ہے بحث کی ہے۔ کیسر رہ سوسی لینگر اور علامتی اسانیات کے دومرے عالموں کے نظریات کی روشی میں علامت کے نصور کا جائز و لیا ہے۔ جدیدیت جس انسانی تجربے کا اظہار کرتی ہے اس کے لیے روایتی جمالیات کے اظہاری اصول کام کے نبیس رہے ہیں ، صرف علامتی تبدیل کے ذریعے ہی میم مرکی جاسمتی ہے۔ منطقی اثبات بہندوں کے لیانی نظریات

اوران سے عصری علامتی فکر کے اختلاف وا تفاق کے جملہ پہلوؤں کو تعمیم حنی نے نمایاں کیا ہے، مگر یہاں وہ اگر بورپ کے Post Modernist اوب میں غیر علامتی اظہار کے اسالیب کا ذکر تفصیل ہے کرتے ہیں تو معالم کا ایک اور پہلو بھی سائے آ جا تا ہے، اس لیے کدامر یکہ ہیں علەمت پېندى يا مائتى طر ز اظهار Symbolic Mode كے خلاف بغاوت كى ايك لېرچل رہى ے جوخاصی تو ی ہے۔ شمیم حنی نے نی جمالیات اور نی شعری زبان کے تقریباً سبحی مکاتب کا ذکر کیا ہے جن کامغرب میں ان دنول چکن ہے۔ بحران زوہ تہذیب کس طرح بدصور تی ، ہے ہیئتی ،خوف اورتشدد پربنی جمالیاتی معیاروں کی تخلیق کرتی ہے اس کے احساس واور اک میں تعمیم حنق نے کسی قسم کی کوئی کوتا بی تبیس برتی ہے۔ انھوں نے لارٹس کی Blood Aesthetics سے لے کر Type Writer Aesthetic ادر سوسین سومنیک ک of Silence تل کا جزید کیا ہے۔ انھوں نے بری خوبی سے اس تاثر کی تخلیق کی ہے کہ کس طرح یورپ میں آ واں گار دروا پی فن اور جمالیات بظاہر غیر جما ہوتی ذرائع ہے حمد آ ورہے تا کہ فکست وریخت کے اس ممل سے جما میات کی نئی قدریں انجریں۔ ہمارے یہاں جدیدیت انجمی ان مس کل سے دوجار ب جومغرب کو 1912 سے 1922 مک درجیش تھے۔ میددور لورب میں جدیدیت کا کا یکی دورکہوا تا ہے۔ آج بورپ پی ابتدائی جدیدیت ہے کہیں آ مے برہ چکا ہے اور ایب ایت دور میں ہے جہال Post Modernism کا دور دورہ ہے۔ شیم حتی نے اردو ک جدیدیت پر الفتگو کے دوران اس Post Modernism ادب کے مظاہرے بحث کی ہے جس کی ابھی اردو والوں پوصرف اطلاع می ہے۔ میاطلاع خطرناک ہوسکتی ہے کہ ہمارے اکثر فیشن ز دہ لکھنے والے اپنے تخلیقی سفر میں تنقید کور ہنماینا تے ہیں اور بر یا د ہوتے ہیں۔

شیم حنی کی اس کماب کوان کی پہلی کماب اجدیدیت کی فلسفیاندا ساس کے ساتھ پڑھن چ ہے کہ بیاس کا تخملہ ہے۔ جدیدیت اور اردو کی نئی شاعری کی تغییم جس اس کماب کوفر اموش کرنا ایک ایس گفر ہوگا جس کی جراکت وہی کر سکے گا جس جس جبل پر ورد ہ خود اعتمادی ہوگی۔ معلومات کے ہجوسے شیم حنی نے اپنی بصیرت کھوئی نہیں ہے بلکدا ہے اور بھی روشن کیا ہے۔ ویکھیے بیروشن ان کے لیے بلا بخی ہے یاعذاب۔ (1980)

000

## شيم حنفي: جديديت كى فلسفيانه اساس

کسی کہتی مفکر کے تحقیق کارنا ہے ہے تیقی علم ،بصیرت اور ذیانت کی توقع اُرود کی جامعاتی فضامیں عمو مامکن نہیں ہے۔

ایماری دانش گا ہوں ہیں اب تک بے شار تحقیقی مقالات لکھے اور شائع کے جانچے ہیں، اُن عبد میر کے گمنام شاعر اور حرمت خال حرمت ہے گری خوبی تک اور دواوین کی ترتیب و تنظیم تک تحقیقی مقالات اپنے ہیں جن کے ڈگری یافتہ تک تحقیقی مقالات اپنے جی جن کے ڈگری یافتہ و اکثر اور بی اپنچ ڈی اور ڈی -لٹ اپنے کارناموں کو اشاعت کی روشی ہے محروم رکھنے کو اس لیے ضروری سجھتے ہیں کہ مبادا ان کی ملازمت، وقار اور تو قیم کو صدمہ نہ پہنچ ۔ پکھ وہ ہیں جو بیسویں ضروری سجھتے ہیں کہ مبادا ان کی ملازمت، وقار اور تو قیم کو صدمہ نہ پہنچ ۔ پکھ وہ ہیں جو بیسویں صدی میں کا نذکی قراوانی ، اشاعت کی سہولت اور رق کے ارزال بھاؤے ہا جبر ہوتے ہوئے کی شامت کے بغیر اپنی تحقیقات کوشاکھ کراتے ہیں اور اپنی دانش گاہ سے اپنے مکان تک کا بیدل سفر کرتے ہوئے ہر قدم پراپنے تحقیق کارنا ہے کو نہ صرف خود یا در کھتے ہیں بلکہ دکان داروں کو بھی یاد

علم بتحقیق اوردائش کا ہوں کی اس شرم تاک اور تعکیف دوصورت حال میں امید کی ایک کرن

پہلی ہے۔ ایک معیارا ورا یک عہد سما تخلیقی اور تنقید کی کار تا مدسا ہے آیا ہے۔ شیم منفی کا ڈی۔ ان
کا طویل تحقیقی مقالے'' جدیدیت کی فلسفیاندا ساس' اردو کا وہ پہلا تحقیق کار تا مدہ ہس میں صرف
تحقیقی سرگرانی نہیں بلکہ تخلیقی بھیرت بھی کار فرما ہے۔ اس مقالے کو بیسویں صدی کے اردواوب
اور جدید تخلیقی ذبن کا کھمل اور موثر ترین جائزہ کہا جاسکتا ہے۔ اس مقالے کی سب سے ابھم
خصوصیت مدہ کہ طے شدویا ہی یا افرادہ عقائد کی بنیاد پرجدید فراین کو کسی ایک اسلوب یا ایک
خصوصیت مدہ کہ طے شدویا ہی یا گیا ہے۔ اس مقالے میں وہ تمام فلسفیانہ سائنسی علمی ، ادبی،
مشہب فکر کا محدود تلاز مرتصورتیں کیا گیا ہے۔ اس مقالے میں وہ تمام فلسفیانہ سائنسی علمی ، ادبی،
سانی اور عمر انی تناظرات موجود ہیں جن سے جیسویں صدی کا انتہائی و بچیدہ ذبین مرتب ہوتا ہے۔

اس عہد کے خلیقی ذہن کو بیجھنے کے لیے ہمیں اپنے عہد کی وسیع وعریض علمی، سیاسی ،عمرانی اور فلسفیان کا سکات کو پر کھنے کی مشرورت ہے۔ ماضی کے ذہن ، آج کی نسبت زیادہ محدود ، ذاتی اور موضوعی تھا۔ جب کہ آج کا ذہن لامحدودانتہاؤں کے درمیان ایک معروضی حقیقت ہے اور حقیقت مجى و وجے منطلق مستقلاً ایک قضیہ تصور کرتی ہے اور حقیقت کو جامدا ورمقر رسجھنے ہے انکار کرتی ہے۔ اردو کی برحمتی میہ ہے کہ آج کے ماحول میں علم کے مختلف شعبوں کی فراوانی کے باوجودار دو کوکوئی ایس کمل فی سنری بھی میسر نہیں جو Actual اور Virtual کے فرق کو واضح کر سکتی ہو۔ الفاظ علم معانی یا سخیص معانی نیز الفاظ کے جدید مفاہیم نیز جدید الفاظ کی تخلیق بھی ای صورت میں ممکن ہے، جب کہ ہم آج کے بے چہرہ تخلیقی ذہن کے ہی سنظر میں کارفر ما ان حقائق اور تصورات ہے باخبر ہوں۔ خبرے جدید معروضی فکر تفکیل یاتی ہے۔ شیم حنفی کا مقال اس مقصد کے ليے ايك معتم بنياد كا كام كرسكتا ہے۔ اس مقالے كے محلف ابواب ميں دراصل آج كے نئے ومي كالممل تناظر چیش كیا حمیا ہے۔وہ تمام فلسفیانہ افكار و خیالات جو جیسویں صدی ہے انسان كو بلوغت کی منرل تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ان کے ممل اور اٹر اے کو جانے بغیر آج کی تخبیق اور آج کے خلیق ذہن کا تجزید ممکن نہیں ہوسکتا۔ ایک اور دیجیدگی یہ ہے کہ بیسویں مدی میں مختلف م کا تب فلیغے کی انفرادی اور مخصوص کیفیت اور Spec alization ایک دوسرے ہے متصادم بھی ہے اور ایک دوسرے پر انحصار بھی رکھتی ہے۔ چیناں چیآ ج اس مجہ وجہ دی فکر کا مطالعہ کرنا ہے ہیں تو ہم پر مارکسزم کے مطالعے کی ذینے واری بھی عائد ہوتی ہے۔ اس طرح خالص وجودی فکر کا وہ مطالعہ جو میسائیت کے اثرات اور ردّوقیول ہے شروع ہوگا، سارتر تک چہنچتے وہوری فکر کو ۵رکی فکر کے Method کے طور پر ظاہر کرے گااور ہمیں وجودی فکر کے تاز وترین نقطہ نظر کو سجھنے كے ليے ماركى فليغے سے آگائى ضرورى ہوگى۔

یس نے مدی کی فلسفیانداساس کی تغییم ابلہ نے وتر سیل کے عموی روی س کی موجود کی جس خاصی بھوار بھی ہے۔ اولی اور شعری اظہار کی ویجیدگی سے قطع نظر جدید فلفے کو بھی زبان اور اظہار کی ویجیدگی سے قطع نظر جدید فلفے کو بھی زبان اور اظہار کی ویجیدگی سائٹ اضافیت جس زبان اور مکان تھی۔ Space حاصل کا منگ دامنی کا سامنا ہے۔ دولفظوں کے درمیان سے And کا فظ ہٹا و سے سے ایک جانب تو وقت یا زبان کا ایک یا تھور پیدا ہوا ہے، دومری جانب فظ ہٹا و سے سے ایک جانب تو وقت یا زبان کا ایک یا تھور پیدا ہوا ہے، دومری جانب نبال نبان کے قدیم تھور کورد کرد سے سے تغییم کی جو پیچیدگی پیدا ہوگئی ہے دوا پی جگہ نبال اور مکان یا 'زبان کے قدیم تھور کورد کرد سے سے تغییم کی جو پیچیدگی پیدا ہوگئی ہے دوا پی جگہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بیسویں صدی کے مقارین اور فلنے کے شارجین اگر اصطلاحات بنائے ہیں تو اپنے تخصوص علمی حلقے سے باہران اصطلاحات کی تغییم ممکن نبیس ہوئی۔ بعض اوقات تو یہ بھی

ہوا کہ اصطلاحات کے بغیر بھی ترسیل دابلاغ میں دشواری پیدا ہوئی ہے۔

مثال کے طور پر مجمد سال مہلے برطانیہ اسریکہ اور فرانس کے نمایاں فلسفیوں کی ایک میٹنگ جنوبی فرانس میں منعقد ہوئی تھی اوراس جلنے کا مقصد یہ تھا کہ بیمفکرین با ہمی طور پر ایک دوسرے کے نظریات کو بیجھنے کے لیے تبادلہ خیال کریں اور ابلاغ وترسل نیز مکا لمے کی فضا پیدا ہو۔اس ملے میں کبریل مارسل (Gabriel Marcel) نے حسن اور موضوعیت کے سلسلے میں اسے افکار و خیالات کو عام فہم انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی الیکن اس عام فہم انداز کے باوجود بھی مارشل کے نظریات کو سامعین بوری طرح سمجھ ندسکے۔ بہت سے سوالات اور افہام وتنہیم کی ناکام كوششوں كے بعدا يك مفكر نے مارسل سے كہا كرآب سيد ھے سادے الفاظ ميں كيول نبيس كہتے كة كانظرية فريكا اس أخرى سرزنش يرمارس بعد يشيان موا-اس في جواب من صرف بدكها كه غالبًا ص البيئة نقطة نظركو بيان نبيس كرسكن اليكن اس جلسه كاه ص اكر پيانوموجود جوتا تواسے بجا كرشايد ش اپن بات كى وضاحت كرسكمايا سينقط انظراورا ينمنبوم كوآشكارا كرسكما ـ افہام تعلیم کی اس شور ید کی میں شیم خفی نے تعلیم کے لیے ایک نی روش کوا ختیا رکیا۔انھوں نے اپنی ذات اور اینے و بن کو اس انسان کا طلامیہ بنایا جو صدیوں سے سر کرم سفر ہے اور جو بیسویں صدی کے وہنی تناظر میں سوالوں کی پورشوں سے سراسمہ ہے، جس کے سوالات کا ہے یجیدہ، کا ہے دھند لے اور کا ہے روش بنیادوں پراستوار ہوتے ہیں اور جوجد بدحسیت کے ذریعے تہذیبی لامتنا ہیت اور عمرانی حدود کے باوصف علم ، فلسفہ، سائنس اور فنونِ لطیفہ کے ایسے لا تعداد سورجوں کے مقابل ہے جن کی کرنیں بیک ونت ایک دوسرے سے متصادم ہیں ، ایک دوسرے میں پیوست ہیں،ایک دوسرے کو کاٹ رعی ہیں،لیکن ان شعاعوں سے اور ان کے ہنگامہ خیزمل سے خوداس علامتی آ دمی کی زات وصفات واس کے حیاتیاتی ،طبیعیاتی اعصاب وعناصراوراس کے ما بعد الطبيعياتي ، زيني تخليق تخلي اورجمالياتي دهند ككه اس كالساني فننيهما محوريا Phantasma) (Gorla سب بحدروش ما بنده اورعیال بور با ب

طرح کوئی اسرار باقی نہیں ہے۔

میرے نزو کی محدیدیت کی فلسفیاندا سائ ہمارے عبد کی سب سے بڑی عربال خلیق ہاور تخفیق مقالات کے لیے ایک نیامعیار ہے، جس کی مثال اردو کے دائش گائی ادب میں شاذ می نظر آسکتی ہے۔ 🛛 🗖

#### شمیم بھائی (شمیم حنفی ) کچھ یادیں کچھ باتیں

ا . دورس بول کی درق گردانی کرت ہوئے گئی ہی ادبی شخصیتوں کے نام ذبی ہی انجرکر ما ہب ہوجات ہیں گردشیم خنی میر بے لیے ایک ایسا نام ہے جواگر کسی پر ہے میں نظرا ہا جائے تو وہ بجنے مانسی کے دھندلکوں میں ۱۰ رنگ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وقت بیچھے کی طرف لوشے لگتا ہے ادبیش شمیم بھائی کے بارے میں موچتے سوچتے دشمی کی تینج جاتا ہوں۔ 'شمی' بیدوہ نام تھا جس سے شمیم بھائی کی والد وانھیں کا راکرتی تھیں۔

ویت و ان کے بھالی بہن اور وارد بھی تھیں اس نام سے پکارتے ہے ۔ اشمی بھائی کیا کرر ہے ہیں ؟ میاں جان کھانے کے لیے بلار ہے ہیں '۔ ان کی بہن بانو انھیں پکارتیں ' اماں شکی کہاں ہوا دیکھو قاوری صاحب آئے ہیں '۔ ان کے والدشخ محمہ یاسین صاحب کی مشفقانہ آواز سن کی دیتی گئی کہاں ہوا دیکھو قاوری صاحب آئے ہیں '۔ ان کے والدشخ محمہ یاسین صاحب کی مشفقانہ آواز سن کی دیتی گئی دیتی ہوئی کا رسی سن کی دیتی گئی ہوئی کا رسی کے بیٹی منا کی غیر معمولی مٹ سی محمول کے بیٹی نہر موسک تھا۔ شاید بی وجہوگی کرشیم بھی کی کا رسی اور قبی ماری معمول کے بیٹیر نہ روسک تھا۔ شاید بی وجہوگی کرشیم بھی کی کا رسی اور قبی ماری نے بیٹی اور قبی معمول کی معمول کی معمول کی معمول کی معمول کے بیٹی ہوئے ہیں، مجھے آئے بھی اشمی ' کی یا دولا جا تا ہے اور میں سوچنے لگت ہوں کہ آئے جب کہ انھیں اس تام سے پکار نے والے تقریباً تمام اپنے زیر نے میں ابدی غیرہ سورے ہیں اور فور شہیم بھائی بھی 'شمی' کوزندگی کے ویرانوں میں کہیں بہت پہلے زیر نے مین ابدی غیرہ سورے ہیں کہیں بہت پہلے ویوز آئے ہیں کیا انھیں جہائی ہیں بھی اس نام کی بازگشت سائی دیتے ہیں کیا انھیں جہائی ہی جمی اس نام کی بازگشت سائی دیتے ہیں۔

یان دنول کی بات ہے جب زماندا تنائر آشوب ندتھا۔ ہم لوگ گومتی ندی کے کنارے آباد مشرقی یو بی کے ایک پُرسکون شہر سلطان پور میں رہا کرتے تھے۔ بیروہی سلطان پور ہے جسے آج لوگ بحرور کے نام ہے جائے ہیں... کی پاؤس کے وہ درود یوار جہاں بھی بحرور کا ترخم گونجا کرتا تھا اور جو بزرگوں کے بدقول بعد ہیں ان کی جوانی کی بلکی بھیلکی لفزشوں کے گواہ بھی ہے۔ ۔ انہی کے سامے ہیں سلطان پور کے انجرتے ہوئے وکلا اور اس دفت کے کا محر لیں اور سلم لیگ کی ہنگامہ خیز سیاست کے ترجمان سید تعقیل حسین ، شیخ محر پاسین اور سید ممتاز و غیرہ کی شام کی کفلیس پر پاہوا کرتی تھیں ... بڑ صغیر کی تاریخ کا بیا لیک انتہائی اہم اور تازک موڑ تھا... اور شیم بھائی کا زمانہ طفلی... تاریخ اور سیاست کی اس عظیم اتھل پھل سے بھر بے نیاز آپ اپنی و نیا کی دریافت ہیں منہمک...

غالبًا جالیس کے دہ میں جب میرے والد سیّد معین احد قاوری به سلسلۂ ملازمت سلطانیوروارد ہوئے تو قریبی عزیزوں کے ملاوواس شہر کے جن چنداوگوں کی شخصیت اور ضوص نے انھیں متاثر کیا ان میں شمیم بھائی کے والد شیخ محمہ یاسین صاحب کا تام تمایاں ہے۔ بیشے سے مختلف ہونے کے باوجودان حضرات کی ملاقات جلد ہی قربت میں بدل کی جوتا عمر قائم رہی۔

ہم لوگوں کے آپس میں گھر یلو تعلقات ہتے۔ شہم ہمائی میرے گھر میرے والد سے

پڑھے آیا کرتے ہے۔ اُن دنوں بقول میری بڑی بہن فاطمہ وہ پڑھے ہیں کم اور تقلیمی تاش کھینے
میں زیادہ ول چھی لیتے ہے۔ میری ماں جنعیں وہ میال کہتے ہے، ان سے بڑی شفقت رکھتی تھیں۔ پڑھائی تھیں۔ پڑھائی کے بعد بھی دہ ان سے بڑی شفقت رکھتی تھیں۔ پڑھائی کے بادر چی خانے میں بان کی پٹھر یوں پر یامیری ماں کی چگ کے پائتی میرے پھو پی زاد

مکان کے بادر چی خانے میں بان کی پٹھر یوں پر یامیری ماں کی چگ کے پائتی میرے پھو پی زاد

بھائی اورا ہے کاس فیلوغیاٹ الدین میائی کے ساتھ میٹوکرگاؤں سے آئے ہوئے با جرے کی روثی اور سرسوں کا ساک کھاتے ہوئے شمیم بھائی کی تصویر آج بھی کی بھولی ہوئی فلم کے منظر کی طرح

میرے فرہن کے بردے میں انجر آتی ہے۔

قعیم بھائی کے بچین یا اسکول اور کالج کی زندگی کے بارے بیس میری معلومات پچھازیادہ مبیل ۔ عمر بیس کافی جھوٹا ہونے کے باعث اُن ونول جھے ان کی شفقت یقیناً حاصل تھی مگر صحبت نہیں ۔ عمر بیس کافی جھوٹا ہونے کے باعث اُن ونول جھے ان کی شفقت یقیناً حاصل تھی مگر صحبت نہیں ۔ پھر بھی ایام کر شند کے کئی نفوش و ہمن میں انجر تے ہیں۔ ان کے اس دور کے دوستوں بیس میر رے کزن غیاث الدین عثانی کے علاوہ رشید (مرحوم) بدرالہدی ، ظفر ، محمود علی اور ابراراحمہ وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ بین میں ابراراحمہ بی ایک ایسے دوست تھے جن ہوا کرتے تھے۔ بیاوگ ان کے ہم کمنب بھی تھے۔ ان بیس ابراراحمہ بی ایک ایسے دوست تھے جن میں کسی قدراد کی اور خیلتی صلاحیتیں یائی جاتی تھیں۔ ہر چندک ناسازگار حالات کے بہموجب وہ میں کسی قدراد کی اور خیلتی صلاحیتیں یائی جاتی تھیں۔ ہر چندک ناسازگار حالات کے بہموجب وہ

مستقبل میں اجر کرسا منے نہ آسکیں۔ انھیں اقبال ، جوش اور فراق کے بینکڑوں اشعار یاد ہے جنھیں وہ اپنے مخصوص انداز میں مزے لے لے کرسنایا کرتے ہے۔ خاص طور پر فراق کی'روپ' کی رہا عیاں اور اس دور کی انھی کی ایک اور مشہور لگم' آ دھی رات کے بعد'.. وہ ان دنوں شمیم بھائی کو میدان ادب میں اپنا حریف نہیں بھتے ہے۔ بعد میں انھوں نے اپنی تمام ذبنی اور تخلیقی مسلامیتیں کرکٹ کے کھیل کے نڈر کردیں۔

نبت چھوٹا اور ایک تعلک ساشہر ہونے کے باو جود سلطان پور میں باذوق لوگوں کی کی نہ سے بیشتر شمیم سے بیشتر شمیم کابل کی خاتعداد شعر وادب میں دل چھی رکھتی تھی جس میں سے بیشتر شمیم بھالی کے والد سے سلنے والوں میں سے بیشتر شمیم ایک کے والد سے سلنے والوں میں سے بیے ورائی بل میٹن ،عبدالحق خال اور سکسین اور سہا بے فیمل کے ہزرگ حفرات ۔ انہی میں سے ایک معمر اور پرانے طرز کے شاعر نے پچھ سال پہلے شیم فیمل کے ہزرگ حفرات ۔ انہی میں سے ایک معمر اور پرانے طرز کے شاعر نے پچھ سال پہلے شیم بھائی سے دوجار بھائی سے دوجار کر کے انہیں ایک تسم کی اخلاتی سے موجود والد کے دفیق اور اپنے ہزرگ کے کر دیا تھا۔ کی ہندھی روائی شاعری سے تشغر ہونے کے باوجود والد کے دفیق اور اپنے ہزرگ کے تھم کی تعمل انہیں بہر حال کرنا تھی۔

ابتدائی زمانے ش شمیم بھائی کی وجنی تربیت میں جن لوگوں کا ہاتھ رہا ہوگا اُن میں سے زیادہ تر ان کے اسکول اور کالج کے استاد تھے۔اُن دنوں سلطان پورٹیں اردواور فاری شعرواد ب کا ستمرا ذوق رکھنے والے کی حصرات اکٹھا ہو گئے تے ... اقبال تنظیم صاحب، مولوی عزیز الدین میں الک، می الدین شوتی اور راقم الحروف کے والدسیّد معین الدین احمد قادری و فیرو، جن میں سے آخر الذکر کو چھوڑ کر بھی شعرو تخن کے میدان میں یا قاعدہ مش تر آزمائی کیا کرتے تے۔ اُس دور کے طلبہ کا جوگروہ اُن کے زیراثر تھا اُن میں شیم ہمائی بھی تنے۔ بیادر بات ہے کہ ان تمام حضرات کی بنسبت ہدیشیت شاگر ومیرے والدے شیم بھائی کارشتہ سب سے زیادہ دریا ہا ہا ہت ہوا۔ کی بنسبت ہوئی کی میں ہے۔ بیادر بات ہے کہ ان تمام حضرات کی بنسبت ہدیشیت شاگر ومیرے والدے شیم بھائی کارشتہ سب سے زیادہ دریا ہا ہا ہت ہوا۔ کا رائے کے دنوں کے اردو کے استاد نی سلطان پوری ہے بھی انھیں بے حدلگاؤ تھا۔ ان کی اوارت میں شائع ہونے والے رسالے المجمع اور پنھی لینے کے علاوہ وہ شخصی طور پر بھی اور تر و فیسرا بجاز استاد کی ہر خدمت بجالاتے کے لیے تیار رہے تھے۔ ان کے بعد کے اس تذہیر و فیسرا بجاز سین ، پر دفیسرا حشام حسین اور پر و فیسر آل احمد سرور کے ساتھ بھی ان کا روزیہ کم و بیش ایا ہی شاگر در ہے ہوں گے۔ نیاز مندانہ رہا۔ جھے بیشین ہے کہ ان تمام حضرات کے زدیک وہ ایک نہایت ذبین اور فر مال بردار شاگر در ہے ہوں گے۔

شیم بھائی کے والد کوشعر وادب میں پھرزیادہ نگاؤند تھا۔ وہ اس زبانے کے دوسرے وکلا کی طرح سیاست میں دل چہری رکھتے تھے۔ چنال چہر امیٹا ہونے کے تاتے وہ شیم بھائی کو بھی مضف یا کلکٹر یا پھر کم ہے کم وکسل بنانا چا جے تھے ، کمریہاں تو سر میں کوئی دوسرا ہی سودا ساچکا منے۔ اُن دنوں جب بھی جی شیم بھائی کو الکیوں جس سگریٹ د باکر کوئی اکنے یا تصویر بناتا ہواد کھتا تو میرے ذہین جس سے دنیال پختہ ہو جاتا کہ ہے آ دی کسی نہ کی درجے جس اس لطیف د یوائی IFine کھتا کی اس کے اور جس اس لطیف د یوائی Madness کے بازی تھیا کو الکیوں جس سے باریک کا غذکورول کر کے بنائی ہوئی سگریٹ چیے ہوئے کرے جس شیم بھائی کو احتیا ہوا۔ سے باریک کا غذکورول کر کے بنائی ہوئی سگریٹ چیے ہوئے کرے جس شیم بھائی کو جسکما ہول۔ سے وہ ذوائی تھی جس الی آبادی آرش فیکٹی کے طلبہ عموا ایم اے کرنے کے بعد یا تو ککچر د بنے کے دوائی سے معائی سے معائی کی اس ماری کی تاری کرتے تھے جسے کہ ایم میں اور جودہ وائس چاشل علی کر ھے جس کے کہ میں اور جودہ وائس چاشل علی کر ھے جس کے کہ میں ایک کے ایم کی ایم کی کر چیس اس کی اور محود الرحمٰن (موجودہ وائس چاشل علی کر ھے اس بات سے ان کے والداتے دل ہر واشن اور ہر ہم ہوئے کہ انھوں نے قسیم بھائی کی مزید تھلیم کی ذھے داری لینے سے انگار کر دیا۔ دراصل اُس وقت ایک انگوں نے والداتے دل ہر واشن اور ہر ہم ہوئے کہ انھوں نے قسیم بھائی کی مزید تھلیم کی ذھے داری لینے سے انگار کر دیا۔ دراصل اُس وقت ایک انگار کر دیا۔ دراصل اُس وقت ایک انگار کر دیا۔ دراصل اُس وقت

تک ان کے مرپرستوں میں ہے کی کو جمان کے دہنی دجاتات کا سیح اندازہ نہ تھا۔

ہم بھائی کے لیے ایک نو جوان طالب علم کی حیثیت سے بدا یک ہتم کے جذباتی انتظاراور

ہز ماکش کا دور تھا گرا کی مضبوط قوت ارادی اورا پی دہنی صلاحیتوں پراعتاد نے اس مشکل مرسط سے گزر نے میں ان کی مدد کی ..وہ مسلم بورڈ تگ باؤس میں مقیم رہاور ساتھ ہی والد کی مرضی کے خلاف اردوا ہم اے میں وا خلہ لے لیا۔ اُن دنوں انھوں نے لکھنے پڑھنے ہے متعلق مختلف کا م کے خلاف اردوا ہم اے میں وا خلہ لے لیا۔ اُن دنوں انھوں نے لکھنے پڑھنے ہے متعلق مختلف کا م کے جن میں امراد کر کی پریس اللّہ باد کے لیے عاسوی و نیا اور کمبت وغیرہ کے مسوو نے لکھتا بھی شامل تھا۔ خابر ہے کہ یہ بھی کا می کی تجاری کی پریس کے ایک منعقت کے شامل تھا۔ کہ وجہوگی کہ شیم بھائی نے اسرار کر بی پریس کے ایک اور ستعلق تھم کار لیے گئے گئے ۔ شاید بی وجہوگی کہ شیم بھائی نے اسرار کر بی پریس کے ایک اور ستعلق تھم کار مصنف ہونے کا دموی نہیں گیا۔ وقت گزر نے پراردوشعر وا دب کے میدان میں شیم بھائی کی مصنف ہونے کا دموی نہیں گیا۔ وقت گزر نے پراردوشعر وا دب کے میدان میں شیم بھائی کی صلاحیتوں کا وافر جو دی ان جانے کے بعد منصرف یہ کہ انھیں اپنے والد کی شفقت دوبارہ صاصل صلاحیتوں کا وافر شورت ل جانے کے بعد منصرف یہ کہ انھیں اپنے والد کی شفقت دوبارہ صاصل موری بھائی کی بھی وان کے لیے نی کہ کا عث بھی ہے۔

شیم بھائی کی ملمی اور اولی شخصیت کے ارتقاص پروفیسر اع زخسین اور پروفیسر احتفام حسین کی قربت کے مدووان تجربات کا بھی خاصا حصہ ہے جو انھیں اُن دنوں حاصل ہوئے جب وہ باش چیوڑ کر فر آتی صاحب کے برتھان کے یو نیورٹی کوارٹر میں رہنے گئے تھے۔ اُس وقت وہ فر آتی صاحب کی از لی تنہ بُی میں ان کے رفتی ہنے کے ساتھ ساتھ کی سالوں تک ان کے لٹریری شرق صاحب کی از لی تنہ بُی میں ان کے رفتی ہنے کے ساتھ ساتھ کی سالوں تک ان کے لٹریری سکریٹری کا بط ہر مشکل رول بھی نبھاتے رہے تھے۔ ان کے ادبی اور شعری ذوق کے تکھرنے اور دنیا ہے ان کا دوبی ہیں ان کا مستقل اور با تھا عدہ مقام ہنے میں فراتی صاحب کی محبت کی پچھے نہ بھی بر کشی ضرور شامل ہوں گی۔

شیم بھی کی کہ اہلیہ میری بڑی بہن کی گائل فیلو اور دوست تھیں اور اس ناتے بھی بھی جا رہا ہے۔ جا بھی بھی جا رہا ہے گئی گائل گھریلولا کی کے طور پر جان آئی ہے۔ ان دنوں جس انھیں ایک سیدھی سادی خوش شکل گھریلولا کی کے طور پر جاننا تھا۔ بعد میں شیسے بھائی ہے ان کی شادی کے کسی قدرافسانو کی انداز نے جھے اور میری بہن دونوں کو تھوڑا بہت ضرور چونکا یا تھا۔ آج اتنا عرصہ گزرجانے کے بعد ان جس کیا وائی تبدیلیاں آئی جس میں بین جانا۔ پانیس وہ آرٹ اوراوب پر گفتگو کے دوران اپنے شو ہر کے لیے ایک انہمی سامع خابت ہوتی جی بیا البت عزیز وں اور دوستوں کے لیے ان کے ایک ان جھی ہوست ہونے کی خبر میں جھے اکٹر ملتی رہتی ہیں۔

شمیم بھائی کی شریک حیات کا نام مبااور بنی کا نام غزل بھی کچر کم معنی خزنہیں۔ بدأن لوگوں کے لیے محض الفاق نہیں جو کلاسکی اردوغزل کی روایت میں شمیم اور مباکے باہم رشتے ہے واقفیت رکھتے ہیں۔

معیم بھائی کے بارے بی سوچے ہوئے جب بھی ان دنوں کو یاد کرتا ہوں جب بی حدر آباد نیا نیا آبا تھا اور جیم بھائی بھی اپنی طاز مت کے ابتدائی ادوار بی اندور اور علی گڑھ بی ہوتے تھے اور ہم چھیوں بی سلطان پور جی طاکر تے تھے تو گرمیوں کی ان شاموں کا خیال آجا تا ہوتے جب ہم گومتی ندی کے کتارے کنارے خیلتے ہوئے بل کے اس پار دور نکل جاتے تھے ۔ رہت کے ان ٹیلول کے پرے تاریخ کے دھندلکوں ہے ابجرتے پرانے سلطان پور کے گھنڈر رات رہت کے ان ٹیلول کے پرے تاریخ کے دھندلکوں ہے ابجرتے پرانے سلطان پور کے گھنڈر رات اور ان کے خیب بی آبک قدیم مجد کا ٹوٹا ہوا مینار ۔ گردش افلاک کے شاک اور نا پائیداری و نیا اور ان کے خیب بی آبک قدیم مجد کا ٹوٹا ہوا مینار ۔ گردش افلاک کے شاکی اور نا پائیداری و نیا کے خاموش گوا و ان دنوں ایسے پُر اثر منا ظر شیم بھائی کی گفتگو کو پچھاور فلسفیانہ بناد یا کرتے تھے۔ کا خاموش گوا و دات ہے بھی موضوعات کی صدافت، زمان و مکاں یا پچر تصور دفت ہے بھی موضوعات کی سفیانہ ادراک کے متفاضی ہیں ، انھیں منطقی یا عقلی دلاک کی مدد ہے بچھ پانا دشوار ہے''۔ وہ سوج فلسفیانہ ادراک کے متفاضی ہیں ، انھیں منطقی یا عقلی دلاک کی مدد ہے بچھ پانا دشوار ہے''۔ وہ سوج فلسفیانہ ادراک کے متفاضی ہیں ، انھیں منطقی یا عقلی دلاک کی مدد ہے بچھ پانا دشوار ہے''۔ وہ سوج

''لیکن گھرایک عام آ دمی جوفلسفیاندادراک کا حال نہیں ہوتاان مسائل کو کیوں کرسمجھ سکتا ہے؟ کیااس کا مقدر ہمیشہ ہی اند میروں میں ہمنگٹا ہے؟'' بات کوآ کے بڑھائے کے لیے میراا گلا سوال ہوتا۔

طاہرہے کہ یہ باتیں بھی نہتم ہونے والی ہوتی اس لیے تحوزی دیر بعد تھک کر ہم کسی دومرے موضوع برآ جائے۔

شو پنبار، پال ویلری، پشکن ، ملارے، بادلیر، پکاسو، روی ، اقبال، میراجی ، سارتر اور کامو کوانگلیوں کی بوروں سے چھوتے ہوئے جب ہم شام کی سیرختم کر کے واپس کھر جینچتے تو جائے کی گرم پیالی کے ساتھ ہماری گفتگو کا موضوع نسبتاً لمکا کھلکا ہو چکا ہوتا

میں اپنے حیدرآباد کے نئے نئے دوست شاذک شاعری کی تعریف کررہا ہوتا، شمیم بھالی اے میرے تقیدی شعور کی تا پختل ہے تعبیر کرتے ہوئے کھن شخصی قربت کا نتیجہ بجھتے۔

"امال خالد! شاذتمهارے دوست ہوں مے مگر مجھے تو ان کی شاعری زیادہ تر رومانی اور رومانی اور رومانی اور رومانی اور رومانی اور رومانی معلوم ہوتی ہے۔ جدید حسیت تو اس میں مجھے کہیں تظرفیس آتی ۔ ہاں اِکا دکا اشعار کہیں اِدھر اُوھر میں ہے۔ جدید حسیس تی شاعری کا اندازہ کرنا ہے تو عمیق حنی کو پردھو۔ میں ریاس لیے نہیں اُدھر ل جا کیں ہے ۔ بیس میں تی شاعری کا اندازہ کرنا ہے تو عمیق حنی کو پردھو۔ میں ریاس لیے نہیں

کہ رہا ہوں کہ وہ میر ہے دوست ہیں۔ ویسے اور لوگ بھی ہیں کماریا تی جمود علی، باتی بلراج کول وغیرہ، یا پھر پاکستان میں تامبر کاظمی ، منیر نیازی اور فکیب جلالی ہیں۔ فکشن میں بھی عبدائند حسین ، انتظار حسین ، سریندر پرکاش اور خاندہ اصغر جسے اہم لکھنے والے ہیں۔ تسمیس ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے''۔'' ہمارے حیدرآباد میں ایک اور دوست موض سعید بھی ہیں''۔ میں موض صاحب کے بارے بیں ان کی دائے جانے کی کوشش کرتا۔

''عوض سعیدکوتو جس نے زیادہ پڑھ نہیں، ہاں پر چوں جس بیتام اکثر دکھائی ویتا ہے۔
کافی زیانے ہے لکھ رہے جیں۔گراب پرانے لکھنے والوں کواوب جس اپنی جگہ باتی رکھنی ہے تو
کھونہ کھ نہ کا دراسو ہوگا۔ تم اپنے مغنی صاحب کو بی دیکھوں شعر وحکمت ایک اہم
او لی پر چہ نکا لیے جیں۔ تقید جس مجمی ف صے جانے جاتے ہیں، گر اوھر پکھ دنوں سے جہال
ما، قات ہوتی ہے سانی اوراسو ہی تقید کے نام پر وہی فاعلاتی فاعلاتی تا مل کوئی چیز ساتھ لے
آتے ہیں۔ ویسے دی ملنس راور مخلص ہیں۔اب آج کل کی او پی سیاست میں ہرکوئی گروہ بندی کا شکار ہے اس کا کیا گیا جا جائے۔''

'' بجھے حیور آباد پیل جوسب سے زیادہ پڑھالکھا آدمی دکھائی دیاوہ عالم خوندمیری ہیں۔ ان کے بارے پیل آپ کا کیا خیال ہے؟''جمل ہو چھتا۔

ازواہ بھی اکر نے مام یا دول یا ہے۔ حیور آباد کے ذکر پر جی ہی نام یادکر نے کی کوشش کرر ہا تھا۔ سالم صحب واقعی قائل آ دی ہیں، میری ان سے ایک ہی طاقات ہوگی گراس مختفر طاقات میں بھی انھوں نے جھے ہے انتہا متاثر کیا۔ ایسے لوگوں سے ہار بار لخے کو بی چاہتا ہے ' شمیم بھائی خوش ہوکر کہتے ۔ نیرد چودھری کی The Continent of Circe، سرویشور دیال سکسین کی شوعی ہو کی دوحانی شخصیت کا طلم وجودیت کا نظریہ شو بنہار اور کیرک گاروکا فلسفہ گوتم بدھ کی دوحانی شخصیت کا طلم وجودیت کا نظریہ موضوعات کی الدوسے کے مختلف موضوعات میں سے چندا کی تھے۔ میں بھی حب استطاعت ان موضوعات پر ان سے گفتگو کرنے کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ جب وہ اپنی فی ایک ڈی کا مقالہ کرنے میرار دوشاعری کی فلسفیان اس سال کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ جب وہ اپنی فی ایک ڈی کا مقالہ دو چاردان کے لئے تھر لے جاکرد کھنے کے لیے دیا تھا۔ بیان کا حسن ظمن تھایا گھر انھوں نے ایسا دو چاردان کے لئے تھر الے جاکرد کھنے کے لیے دیا تھا۔ بیان کا حسن ظمن تھایا گھر انھوں نے ایسا دو جاکہ کی مقالہ دو چاردان کے لئے تھر لے جاکرد کیمنے کے لیے دیا تھا۔ بیان کا حسن ظمن تھایا گھر انھوں نے ایسا دراہ خطاص کہا تھی، میں کہ میں گھر نے جاکہ دودان بعد بی انھیں بید کہ کرواہی دے دیا تھی۔ میران کی مقالہ ان کا حسن تھی تھی اس کے تیزیاتی مطالے کا اہل نہ تبحیتا تھا اس لیے بیس نے ایسا کے کا ایک نہ تبحیتا تھا اس لیے بیس نے ایسا کیا تھیں۔ نہ کہتا تھا اس لیے بھی ۔ نے ایسا کیا تھی تھیں انہ کی کوششوں نے ایسا کیا تھیں۔ نہ کہتا تھا اس لیے بھی ۔ نے ایسا کیا کہ میں نہ کہتا تھا اس لیے بھی ۔ نے ایسا کیورن بعد بی انھیں سے کہ کرواہی دے دیا کہ میں نے ایسا کیا تھیں۔

و کیولیا، اس میں کمی حم کی کی ہونے کا سوال ہی نہیں افتخاجب کدان کے جیسے ذبین آدی نے اس کے پیچھے اس قدر عرق ریزی کی ہے۔ در حقیقت استے ضخیم اور اس قدر بھاری بحرکم مقالے کا با قاعد ومطالعہ کرنامیر ہے لیے یوں بھی کا روشوارتھا۔ سے وہی مقالہ ہے جس کے کتابی شکل میں شائع ہوئے یروارٹ علوی نے اس کی خامیاں تلاش کرنے میں اپنی کافی تو انائی بلاوجہ ضائع کی۔

معلی میں ہوائی نے شروع میں تھوڑی بہت شاعری بھی کی جواجھی خاصی تھی۔ اردو کے استاد تو وہ ہیں ہی، تجزیاتی اور تاثر اتی تنقید کے میدان میں ان کا اپنا مقام ہے جس سے انکار ممکن نہیں گر بہ حیثیت فیلی کا رواجہ کی جس صنف میں وہ غیر معمولی طور پر کا میاب رہے وہ ڈرائ کی ہے۔ انھیں بہ حیثیت ڈرامہ نگار جانے والوں میں ایک قابل کیا خاند ادان کے مراحول کی ہوگ ...خود مجھے ان کی جس چیز نے متاثر کیا وہ ان کافن کا رائے تیل اور ڈ ہائت تھی۔

سے بھی ہم گزرے ہوئے زیانے کو بہت چیچے جیوڑ آئے ہیں، اپنے قدیم وظن سلطان پور سے بھی ہم دونوں بی کارشتہ قریب قریب منقطع ہو چکا ہے۔ ہمیں باہم جوڑنے والی کڑی میرے والد کی ذات بھی اب مادی اعتبارے جہارے درمیان میں رہی۔ ایسے ہیں کی دوست ادیب یا

شاعر یا کسی اولی پر ہے کے ذریعے ہی جمی کی خصیم بھائی کے بارے میں کوئی فبر ال جاتی ہے۔
قسیم بھائی جامعہ کی آرلس فیکلٹی کے ڈین ہو گئے ہیں۔ ان کی بیٹی پیسیس کی شاوی ہے۔ ان
کی آنکے کا آپریشن ہوا ہے۔ وہ عمرہ کے لیے جدہ گئے ہیں یا پھر کسی اولی جلنے یا سمینار میں وہ بھی
شریک ہے۔ اس دور پُر آشوب میں جب کدر خشِ عمراس قدر تیزی ہے بھاگ رہا ہوا ور کسی کوکسی
کی فبر نہ ہو جسیم بھائی کے بارے میں اتنا جان یا تا بھی میرے لیے نتیمت ہے۔

### مجھے گھریادا تاہے

" بجھے گھریاد آتا ہے " ڈاکٹر شیم حنی کے ڈراموں کا دوسرا مجموعہ ہے۔ پہلا مجموعہ "مٹی کا
بلود" پند برس پہنے چھپا تھ۔ زیر نظر ت ہیں پانچ ڈراھے ہیں جن جن جی سے چارر ٹی ہو کے لیے
لکھنے گئے ہے اورایک ڈراما" پانی بہدر ہاہے" اسٹیج کے لیے۔ چیش لفظ میں شیم حنی کہتے ہیں کہ ان
ڈراموں کی مشتر کے شیم" وقت" ہے اور وقت کی پہچان انھیں زوال کے واسطے ہوئی ہے۔
اس جس کوئی شکہ نہیں کہ ان ڈراموں میں موضوع کے اعتبار سے ایک تسلسل ملتا ہے اور
اس جس کوئی شکہ نہیں کہ ان ڈراموں میں موضوع کے اعتبار سے ایک تسلسل ملتا ہے اور
اس جس کوئی شکہ نہیں کہ ان ڈراموں میں موضوع کے اعتبار سے ایک تسلسل ملتا ہے اور
کر ہر ڈرائے کا ساجی پس منظر بھی کم ویش ایک جسیا ہے بلکہ یہ کہتا ش ید غلط نہ ہو کہ چند مستقل
کردار ہر ڈرائے میں تھوڑی کی سطی تبدیل کے ساتھ نمود ار بوتے ہیں۔ یہ بھی کر دارفیفل کے الفاظ
میں" یا یہ ماضی سے شمیل وحشت فردا سے نئر حال" بیں اور وقت بالخصوص ماضی کی طرف سے کسی
رویتے کی تجسیم کرتے ہیں۔

کیا یہ کردار محض مجرد تصورات کے پیکر ہیں اور کیا یہ ڈرا سے صرف خیالات، عقائد اور جذباتی وابستگیوں کی مختلش کی صوتی تصویریں چیش کرتے ہیں؟ ایک حد تک یقینة ایسا ہے لیکن چوں کہ مصنف کوا ہے کر داروں کے پس منظر، ان کی تہذیب، ان کی زبان اور ان کی روز مرہ کی وز مرہ کی مادگی اور زنرگی کا محتج اور گہراعلم بھکہ تجربہ ہاس لیے ان ڈراموں کی قضایش روز مرہ زندگی کی مادگی اور پر کا رک کا محتج اور گہراعلم بھکہ تجربہ ہوگیا ہے جس کی وجہ سے ڈرا سے صرف Drama of Idias اور کا دیرا ہوگیا ہے جس کی وجہ سے ڈرا سے صرف Problem Play نہرہ کر بعض نہایت نازک احساسات کی حشر ساماندں کے معتبر اور تادیریا و

رہے والے مرتبع بن محے ہیں۔ یوی مشکل سے گرفت میں آنے والے احساسات کا تانا بانا ڈراسے میں ملاہے لیکن جذبا تیت سے زیاد و تر دائن بچایا گیا ہے۔ البتہ کہیں کہیں ضرورت سے زیاد والفاظ استعمال کیے محے ہیں۔ ایسام کالموں میں شاذ و نادر ہی ہوا ہے مگر بعض مقامات پرخصوصاً پہلے ڈرائے یا نچویں ممت میں رادی کے بیانات خاصے طویل ہو محے ہیں۔

اس کے برخلاف آخری ڈرائے' بھے گھریاد آتا ہے' میں رادی کے تیمروں کا (جن کو نیج البلاغہ سے اخذ کیا گیاہے ) موثر ڈرامائی استعمال ملاہے۔

'' یا نچ یں سمت' اور' اپنی اپنی زنجیر' ان دونوں ڈراموں میں مامنی کے بوجھ تلے دیے ہوئے دواعلیٰ متوسط طبقے کے مسلمان خاندانوں کے افراد جوز مین داری کے خاتے کے بعد بردی مد تک اپنی اگلی و جا بهت کھو بیکے ہیں اور کم وہیش زندہ لاشوں کی طرح ہیں بھی ندکسی طرح زندگی ے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا نجویں مست میں تین نسلوں کے نمائندے ایک جہت تلےرہ رہے ہیں۔سیّدصا حب، ہاتی بیم، عالیہ اور فرحت۔ بیسپ زندگی کی طرف مختلف رہے ا کی علامتیں ہیں کہ انھیں ہے ہرایک نے زندگی گزارنے کا اپناایک ڈھنگ ٹکالا ہے لیکن ہیں ہی سب كےسب ہراسان اوراكك طرح سے تاركى ميں بحك رہے ہيں۔اس مايوى كے عالم ميں اميد كااستعاره عاليدكي آئد برس كى بني جيله كوبنايا كيا ہے جو ڈرامے كے آخر بيس اينے ماموں كو یا نج یں ست کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ نی سل میں ایک ایسے ایتان کا اظہار ہے جس کا تعلق عقل اورمنطق سے کم اور وجدان سے زیادہ ہے۔ ساتھ بی ڈرائ کا خاتمہ اس امر کا اعلان مجی ہے کہ نی نسل کی رہنمائی تبول کرنا ایک طرح کا جرہے جے پرانی نسل نے جارونا جار حتلیم کرلیا ہے۔ کث جانے والے ور دست کو ماضی کی علامت کے طور پرخونی ہے برتا کیا ہے۔مکالموں میں بین السطور اور دوررس معنی کی ترسیل کی ایک کامیاب مثال وہ منظر نبے جس میں فرحت اور جمیلہ کھلونے وہلی ریل گاڑی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔"اپی اپی زنجیر" میں دونسلوں کی کھکش زیادہ واضح اور فیملے کن ہے۔ ڈراے میں مزاح ، طنز اور Irony کے عناصر خاصے تمایاں ہیں یالخصوص چود حری صاحب کے کردار کی چیکش میں چود حری صاحب عامر تو بیں لیمن مفتحکہ خیز تسم کے۔ان کی ماصلی پرستی اور ایک وقیانوی طرز حیات کواٹی بہن کے بچوں پر مسلط کرنے کے جنون کی علامت وہ شربت ہے جس کی بوش بالآخر ٹوٹ جاتی ہے۔

چود حری صاحب تنبارہ جاتے ہیں، ان کا بھانجاعلی انھیں ماضی کے زندان ہے آزادی

د لانے کے لیے آ دھمکتا ہے۔ یہ Tragi-Comedy فالص کا میڈی کی طرح بھی کئی جاسکتی تھی، لیکن شاید ڈرامہ نگار کے نزد کیک' اپنی اپنی زنجیز' کے کروار صرف اپنی تمافت کے باعث ہی ماضی کے اسرنہیں ہیں بلکہ نقد رہے ایک ہے رقم جرکا شکار بھی ہیں۔

اگر پہلے ڈراموں میں نو جوان نسل کے نمائندے کی نہ کسی ماضی کے چکر سے نگلنے کی راہ دُمونڈ لیتے ہیں تو تیسر سے ڈرائے 'چوراہا' می صورت وال بالکل بریکس ہے جواپئی ٹھوں حقیقت نگاری اور بہتر ڈراہ کی نقیر کے باعث' پانچ یں سمت' اور' اپنی اپنی زنجیز' سے زیادہ موثر ڈراہا ہے۔ اس ڈرائے میں ونیادار ہزرگ شہرا کر تجارت اور چیے کے چکر میں پڑجاتے ہیں اور نو جوان عورف ماسنی اوراس کی اقدار میں کھویار ہتا ہے۔ عدف اوراس کے والد کا تعناوا ورکشکش وراصل عدف ماسنی اوراس کی اقدار میں کھویار ہتا ہے۔ ورائے کے افریس سے اطلاع کے عارف بہت دیر نامگ کی طرف دورو نو سکی کارمزید اجہام پیدا کرتی ہے۔

کیا مارف نے خودگئی کرلی ہے یا اس کا تا دیر نہانا اپنے آپ کو ان کا کنٹوں ہے پاک
کرنے کی علامت ہے جن ہے اس کے دنیا دار باپ نے اپنی عاقبت اندیش کے زعم میں سارے
گھر کو آلود و کررکھا ہے ادرا یک گھر ہی کا کیا ذکر ہرگھر اس آلودگی کی لپیٹ میں ہے۔

" پانی بہدر ہاہے " تاریخ کے مختلف تصورات اور زندگی اور وقت کی طرح مختلف روقوں کی مختلف روقوں کی مختلف روقوں کی مختلف روقوں کی مختلف روقوں کے موقعے پر چیش کے موقعے پر چیش کے سے دیا در امدا کی ہسٹری کا تغرنس کے موقعے پر چیش کرنے کے لیے تکھا مجماعیا تھا۔

ال قسم ك ذرام كردارول سے تو تع نيس كى جاتى كردارول كى جاتى ان نول كى الله تا كرداركى جاتى ان نول كى الر Under Statement ہوتا تو بہتر تھا۔

اس كے باوجود آفن ب ايك پُركشش كردار ہے جوكى نه كى طرح البخ اس كرداركى ترسل ميں كامياب ہوجاتا ہے كدوہ تاريخ جس سے عام آدى عائب ہوجائے ، معتبر ہو كئى ہے اور يہ كہ مورخ كامياب ہوجاتا ہے كدوہ تاريخ جس سے عام آدى عائب ہوجائے ، معتبر ہو كئى ہے اور يہ كہ مورخ الب المعتبر موسكا فراے دارے كا خاتر عوام كى قوت ميں ابقان كے اظہار پر المحتال ہوتا ہے كہ كى قوت اب تاریخ كارخ متعمن كرے كے۔

باوجوداس کے کے '' مجھے گھریاد آتا ہے'' کی تغییم بھی مامنی سے انسان کا رشتہ ہے، بید ڈرامہ بقیہ چار ڈرامول سے مختلف اور وقع تر ہے۔ اس ڈراسے کے ہیرونعیم کی جھلک'' چوراہا'' کے عارف میں دکھائی دیتی ہے لیکن جس صورت حال میں عارف اپنے آپ کو پاتا ہے اس میں ہامنی ک طرف اس کا فطری جھکا وَایک روِ عمل کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ای طرح پہلے دووُراموں جس بھی نو جوان سل اپنے بزرگوں ہے ایک حریفانہ کھٹکش کو تا گزیر پاتی ہے، '' بھے گھریاد آتا ہے' میں اس تم کا نکراونہیں ہے۔ فیم کو کسی طرز حیات یا نظام اقدار کا انتخاب ہیں کرتا ہے۔ ووودت کی جاو کاریوں کا ایک حساس محرفاموش اور بے بس تماشا کی ہے۔

آ دی کاستنقبل چاہے درخشاں ہو چاہے تاریک یا درفتگاں، تنہائی اور موت افل حقیقتیں ہیں جن سے نجات کی کوئی صورت نہیں ۔ تعیم جانتا ہے کہ ذندگی کے کھیل میں سواے واقت کے اور کوئی نہیں جینتا۔ وہ جب جہاں جائے گا ہے ماضی کوساتھ لے کر جائے گا۔ وہ کہتا ہے ''میرا گھر میرے اندر ہے'' اس طرح بید ڈراما آ گئی کی ایک سطح پر وقوع پذیر ہوتا ہے جہاں خارجی صورت داخلی واردات کوا ظہار کی منزل تک لانے کامخش ایک وسیلہ ہے۔

ریڈ ہوڈراے کا ساراوارو مدار مکالموں پر ہوتا ہے اور ڈراے کا جو پچھل ہے وہ بھی زیادہ ہر لفظ کے دسلے ہے ہی سنے والے پر واضح ہوتا ہے۔ اس قتم کے ڈراے کونستا زیادہ ہوجیدہ ، نازک اور چر زفکر واحساس کی ترسیل کا وسلہ بنایا جا سکتا ہے اور شیم ختی نے ریڈ ہوڈراے کے میڈیم کواس مقصد کے حصول کے لیے نہاہت سلیقے ہے برتا ہے۔ اس طرح انھوں نے ریڈ ہوڈراے کی سطح کو بالعموم پست طنز و مزاح اور بے بعناعت میلو ڈراے کی ولدل ہے نہیں نگل پاتا ہے خاصا بلند جو بالعموم پست طنز و مزاح اور بے بعناعت میلو ڈراے کی ولدل ہے نہیں نگل پاتا ہے خاصا بلند کر دیا ہے۔ جس طرز احساس کی کا رفر مائی ان ڈراموں میں ہے اس کا اظہار فکشن میں خاص طور سے قر قالعین حیرراور انتظار حسین کی تحریروں میں تو ہوا ہے لیکن اردوڈ راے میں بیا چی نوعیت کی سب ہے کا میا ہ کا وش ہے اور اردوڈ راے کی مجموعی روایت میں ایک اہم اضا فد ہے۔ چر ہیک سب سے کا میا ہ کا وش ہے اور اردوڈ راے کی مجموعی روایت میں ایک اہم اضا فد ہے۔ چر ہیک مہاتھ وقت ، مقام اور تہذیب کے حوالے سے مخوس اور متحرک میکروں میں ڈھالا گیا ہے وہ خاصے کی چیز

000

#### اردو تقيد كاآؤث سائذر

ا دب انسانی تجرب کے مل علم وہ مجمی کا تام ہے۔ نسل انسانی نے ذکوہ کرب اور مصائب کا جوطوفان جھیلا ہے، اوب اُس کی ترجمانی کرتا ہے۔ اوب کسی بھی حال میں اقد اوسے خالی نہیں ہوسکتا۔ ہر پی اونی تجربیا کی ترجمانی کرتا ہے۔ اوب کسی بھی حال میں اقد اور ہے وہ منہوم ہوسکتا۔ ہر پی اونی تجربیا کی بوت کی جو رہی میں می مکن ہے۔ بھی بھی ہوتا ہے کہ جس تجرب کی زیادہ سے زیادہ عکاسی کی جات کی جو رہی ہو، وہ بی تو دراصل سب سے زیادہ تاریک، و بیزاور پر اسرار تھا۔ ایسی صورت میں اوب پارے کی تعلیم وقعیمی کی ہوت کی اوب پارے کی تعلیم وقعیمی کا کام صرف چند تکات کی طرف نشان وہ کی کردیے ہے، میکن نہیں ہوج تا۔ اوب میں اسموضوی معروضی ہی نہیں ، موضوی "تقید کا مطلب یقیدنا اوب کو جانے اور بھی کا ہوتا ہے گریہ جاننا مخصوص معروضی ہی نہیں ، موضوی بھی ہونا ج ہے۔ یہاں جان لینے کا مطلب 'جوجانا' ہے۔ اس طرح سے Being- Becoming کی سنر ہوتا ہے۔ یہاں جان لینے کا مطلب 'جوجانا' ہے۔ اس طرح سے Being- Becoming کا سنر ہوتا ہے۔ یہاں جان ایسے کی مطلب 'جوجانا' ہے۔ اس طرح سے تارہ کا مطلب کی سنر ہوتا ہے۔ یہاں جان ایسی کی سنر ہوتا ہے۔ یہاں جان ایسی کی سنر ہوتا ہے۔ یہاں جان اسلام کی سنر ہوتا ہے۔ یہاں جان ایسی کا سنر ہوتا ہے۔ یہاں جان ایسی کی سنر ہوتا ہے۔ یہاں جان ایسی کی سنر ہوتا ہے۔ یہاں جان سند تا ہوتا ہے۔ اس طرح سے جانہ کی سنر ہوتا ہے۔ یہاں جان سند ہوتا ہی ہوتا ہے۔ یہاں جان سند ہوتا ہے۔ یہاں جان ہوتا ہے۔ یہاں جان سند ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ یہاں جان سند ہوتا ہوتا ہے۔ یہاں جان ہوتا ہے۔ یہاں جان ہوتا ہے۔ یہاں جان ہوتا ہوتا ہے۔ یہاں جان ہوتا ہے۔ یہاں جان ہوتا ہے۔ یہاں جان ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ یہاں جان ہوتا ہے۔ یہاں جان ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ یہاں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا

 نسل انسانی نے بڑے مصائب بھی افعائے ہیں اور بڑی سرشاریاں بھی حاصل کی ہیں۔ اوب ک ونیا نے جذبات اور بصیرتوں کو اپنے گوتا گوں تجربات کے ذریعے خود میں جذب کیا ہے۔ اس صورت حال میں کسی بھی قتم کی مہل پہندی بڑے بڑے مخالطوں کو وجود میں لائتی ہے۔ یہ مغالطے صرف مغالطے ہی نہیں رہے ، یہ معاشرے میں ایک بھیا کک تخلیقی با جھ پن بھی پیدا کرتے ہیں۔ معاشرے میں بیخلیقی با نجھ پن پیدائی اُس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی جامداورا کہرے حصار میں قید ہوکرخودا پنی بی نظریے کی فرسود کی عنوا تات ہے ہی اب بی گھبرا تا ہے۔ یہ ایک طرح سے ایک طرح نہیں ہونا چا ہے۔ تقیداوراد اِس تخلیل کرنا جا ہے۔ کی اور وسی ترونیا کی تحکیل کرنا جا ہے۔

گرکیا ہمارے یہاں اسی تنقید کا ارتقا ہو سکا ہے؟ شیم حق کی تنقید کے بارے میں کوئی بات رہے لئے میں ایک بنیادی سوال ہے جو میر ہے گیا اس تحریر کے لئے نکا محرک بن جاتا ہے۔ درام مل وجودی طرز احساس اور فکر نے شیم حقی کی تنقید کوجس طرح متاثر کیا اُس کی دوسری مثال اُردو میں نہیں یائی چاتی ۔ یہ تقید بجائے خود ایک آؤٹ ما کڈر کی تقید ہے، آؤٹ ما کڈر ویتا ہے۔ اور این جو اپنے ہے آل چلی آربی عمومی صورت حال کو ورجم بر ہم کردیتا ہے۔ اور برجم کردیتا ہے۔ اور برجم کردیتا ہے۔ اور جس مستقب سے اور برجم کردیتا ہے کہ وہ جس مستقب سے تعلق رکھتا ہے اس کے بعداً می کا راجی ایک طرح ہے دوا تی نطوط پر آگ برجم کے میدائن میں اور برجم نفی نے جس بلندی پر پہنچ دیا ہے برجم کا راجی انسان ہے دوا تھو بھی نہیں دیا ہے جس بلندی پر پہنچ دیا ہے جا سکتی۔ دراصل ہو تو تو بھی نہیں کی برجوا کر شیم خفی اردو کے دودا حد نقاد ہیں جو دراصل خود اور کیفیات کی جو چھوٹ پر کی ہے وہ اس صدافت پرجن ہے جس کا خمیر انسانی وجود ہے۔ اوب بیارے کی تفیدی نگار شات پر وجود ہے۔ اوب بیارے کی تفیدی تگار ہوا ہے آپ جی ایک با بعد اور کیفیات کی جو چھوٹ پر کی ہے وہ اس صدافت پرجن ہے جس کا خمیر انسانی وجود ہے۔ اوب بیارے کی تفیدی تگار شات پر وجود ہے۔ اوب بیارے کی تفیدی تگار شات کی دوجود ہے۔ اوب الطبیعیات کو دریا ذت کر ہے۔

محر وابعد الطبیعیات کو در یافت کرنے کا تمل بجائے خود ایک مجرے وجود کی احساس سے تعمیر ہے۔ اسے دریافت کرنے کا مطلب اس احساس میں کھوجانا یا اس ہے جم آ ہنگ ہوجانا ہے جسے دریافت کرنے کا مطلب اس احساس میں کھوجانا یا اس ہے جم آ ہنگ ہوجانا ہے جسے دریافت کیا گیا ہے۔ دریافت کے معنی نقاد کے لیے نہ تو ٹو پی سے فرگوش ڈکالنا ہے اور نہ یہ اعلان کردینا کہ جاند پر پانی نہیں پایا جاتا۔

ضیم منفی کی تفید فن پارے کی مابعد الطبیعیات کو دریافت کرتی ہے، پھر وہ سب کہ جو دریافت ہوا ہے۔ ایک زندہ احساس کی طرح شمیم منفی کی دریافت ہوا ہے قاری کونظر آنے لگتا ہے۔ وہ دکھائی دیتا ہے، ایک زندہ احساس کی طرح شمیم منفی کی تنقید ایک مجزے ہے کہ نہیں ، کیول کہ یہ کچھ کہنے اور بتانے سے زیادہ دکھاتی ہے، یعنی Display کرتی ہے۔

یمال برسوال فطری طور پر پیدا ہوتا ہے کہ Display کرنے کا بیمل تقید میں کس طرح رونماہوتا ہے۔ طاہر ہے کہ بیکار نامہ شیم حنی کی زبان نے انجام دیا ہے۔ اُن کی تنقید کی زبان مرقب تقیدی اسالیب میں ہے کی بھی ایک ہے کوئی تعلق نہیں رکھتی ،اس لیے اے آؤٹ سائڈ رکہا ممیا ے پیمسکری صاحب سے بے حدمتا ٹر ہونے کے باوجوداُن کی تقید کا ایک چھوٹے ہے چھوٹا جملہ می اس بات کی بنی زی نبیس کرتا کدوه عسکری صاحب کے تقیدی اسلوب کی می تقلید کرد ہے ہیں۔ وراصل محسکری صاحب کے مزاج میں جو مجلت پسندی تھی اور زیریں سطح پراوب کے تین جو غیر سنجیدگی تھی جمیم حنفی کو اُس ہے دور کا بھی علاقہ نہیں ہے۔ عسکری صاحب باتوں باتوں میں بڑے بھیرت آموز نکات کا انکش ف کردیا کرتے تھے گریہ بھی ہے کے عسکری صاحب کی تحریروں کورتی پندنقادوں کی سکنہ بندتح بروں کے روعمل کے طور پر بی زیادہ دل چھپی کے ساتھ پڑھا جاسکا ہے۔ شمیم حنی عسکری صاحب ہے بی نہیں بلکہ اردو کے تمام نقادوں سے قطعی طور پرمختلف ہیں۔ دراصل تقید کے تقریبا تمام اسالیب فن یارے کی جس فتم کی تشری یا تنہیم کرنے کو اپنا فرینسے بھتے ہیں اس کے لیے اُن کے پاس زبان کے مواد دسراکوئی آلیٹیں ہوتا۔وہ زبان کو جائے' کا ایک آلئ کار بچھتے ہوئے اس کا استعال کرتے ہیں۔اس طرح أن کے یہاں' موضوع' اور امعروض بمیشدایک دوری پراپی ای جگه قائم رہتے ہیں۔عام طور سے تقید کا منصب یہی مانا بھی جاتا ہے اور اس متم کی تنقید ہمیشہ مساف شفاف اور منظم ہوتی ہے مگر ایسی تنقید اپنے وسیح معنی میں مرف ایک آلهٔ کارین کرره جاتی ہے۔ وہ تخلیق کے مقالعے میں ہمیشداس کے دوسرے درجے کی ئے ہوتی ہے کیوں کدایے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اُسے تنکیل کے معیار اور اُس کی اقد ار کالعین

مرشیم حنی کی تقید اس زمرے میں نہیں رکھی جاسکتی۔ وہ جخلیق کے ساتھ شرکت کرتی ہے۔ اُس کے ساتھ سرکت کرتی ہوتدیں ہے۔ اُس کے ساتھ سفر پرچل کھڑی ہوتی ہے۔ ہرفن یارہ اپنے پیچھے خون کی پچھ بوندیں مجھوڑ جاتا ہے۔ شیم حنی کی تنقید خون کی ان بوندوں کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ پیٹلیق تجربے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ پیٹلیق تجربے کے ساتھ ساتھ کر رہے گے ساتھ ساتھ کھڑی ہوتی تاریخ کے اس کے ساتھ ساتھ کر رہے گئے ہوتا ہے۔ ایک تقید بھی خور تھاتی کے لیے دجود میں نہیں آ سکتی ، وہ کسی غلط بی

كاشكار نبيل ہوسكتى۔ دوكمى غير خليقى تجرب كانونس بى نبيس ليسكتى۔ شيم حنفى كى تنقيد ميں موضوع اور معروض میکا تکی انداز میں ہے جان پتلے بن کر کھڑ ہے ہیں رہ جاتے ،وہ چلنا شروع کرویتے ہیں۔ ایک دوسرے کی تلاش میں بہمی ایک دوسرے کی طرف اور بھی ایک دوسرے کے خالف بھی ، طاہر ہے کہ میم حنی کی زبان نے بی بے کارنامہ انجام دیا ہے۔ وہ زبان کے ذریعے دکھاتے ہیں۔ زبان کو انعوں نے اپنے ہوئے کی زبان بنایا ہے نہ کہ کھٹے جان لینے یا 'بنائے کی زبان۔ بیخالص وجودی طرز احساس ہے۔ تنقید میں معروضیت پر بہت زیادہ زور دیا جا نامنطقی اعتبار سے نلط ہے۔اوب میں معروضیت نہیں ہوسکتی۔اوب کی معروضیت میں موضوعیت شامل ہوتی ہے۔ ساجی علوم میں بھی صرف نصف فیصدی معروضیت ہوتی ہے۔ادب کی تقید بہرحال ایک وانشوراندسر کری ب مکرید دانشوران سرگری اپی عقل کواس طرح بروے کارنبیں لاتی جس طرح مثال کے طور پر ایک ڈ اکثر، المجيئر يافيكنيٹين اپني عقل كو بروے كارلاتے ہوئے كسى خاص مقصد كو يورا كرنے ميں لگار ہت ہے۔ بیرخاص مقصد عام طور پر د نیاوی اورافادی نوعیت کا جوتا ہے مگر ایک دانشور کا مقصد اس ہے قطعہ مختلف ہے۔ پہال عقل ووائش کی مرکزی اہمیت ہوئے ہوئے بھی اُس کا مقصد کوئی و نیاوی کارنامہ انجام دیتانیں ہوتا ہے۔ یہال تو عقل یا دانش خود اپنی فطرت سے بی ہم آ ہنگ رہتی ہے، لعنی خیال وفکر یمسی بھی موضوع پرسوچنے کے ساتھ ساتھ اُس کی حقیقت یا ایج کا ادراک حاصل کرنا۔ ای جے کا ادراک حاصل کرنے کے لیے معروضیت کوئی اولین یاحتی شرط نہیں ہے۔ جب ہم اقدار کی بات کرتے ہیں تو ایک اضافی جہت تو خود بخو د ہماری دانشوراند سرگری کے ساتھ منسلک ہوجاتی ہے۔ بیاخلاتی جہت ایک قتم کے تقیدی احساس (Critical Consciousness) کو پروان پڑھانے میں معاون تابت ہوتی ہے۔ کی ادنی تنقید اقد اردور اخلاق سے میسر خالی ہوکر وعقل محض كايتلا بن كرخالص سائنس كي طرح فن يار \_ وتفويك بجاك رد يمحتة ر بنے كا نام ہوسكتى ے؟ اوب كاكوئى بھى معروضى مطالعه بغير موضوعيت كوشامل كيے كمل نبيس ہوسكا۔

دومرے نقادول کی زبان اور شمیم حنی کی زبان میں یک فرق ہے کے دوسرے نقاد دراصل سائنس دان کے منصب پر فائز ہیں۔ وہ فن پارے سے تقریباً اتعلق ہوکراُس کی سرجری کرتے ہیں۔ ایسے نقاد بعد ہیں اپنی کامیاب سرجری کے نشتے ہیں ہی مم رہتے ہیں۔ زخمی کئے پھٹے فن یارے کواُن ہے الگ اور دورر و کر بھی بہت دن جینا پڑتا ہے۔

محرشیم حنی کا مطالعہ اُن کی روحانی واردات کا بی دومرا نام ہے۔ اُن کی زبان وجودی تجربے سے روشنی اخذ کرتی ہے۔ اس روشنی میں وہ سب کچھ Display ہوجاتا ہے جو کہانہیں جاسکا۔ بیدروشی اُن کی تمام نگار ثمات کے ساتھ ساتھ ریٹگی ہے، گریداتی تیزنہیں کہ آٹکھیں چندھیا جائیں۔ بھی بھی تو بیر مرف ایک تیکیلے غباریا وحند کی شکل میں ہوتی ہے جس میں اشیااپی تمام پوشیدہ جہات کو بھی پر جھائیوں کی شکل میں Display کرنے پر مجبور ہوجاتی ہے۔

ہم ج نے ہیں کہ جدید تقید کا ارتقا کی جسم کے تہذی برکران کی پیداوار ہے۔ صنعتی انقلاب کے بعدایک ایب سان سامنے آیا ہے جے ہم اسماعی کے بعدایک ایب سان سامنے آیا ہے جے ہم اسمانوں نے اپ باکی رشتوں کے ذریعے تعکیل نہیں کیا ہے بلکہ یہ الگ الگ افراد کا ایک فرقہ ہے جو انسانوں نے اپ باکی رشتوں کے ذریعے تعکیل نہیں کیا ہے بلکہ یہ الگ الگ افراد کا ایک فرقہ والد یقینا اور بھی زیادہ اکیلا ہوگیا ہے۔ قدیم زیانے جس نقید کا کوئی بہت خاص رول اس لیے نہیں تعلیم والد یقینا اور بھی زیادہ اکیلا ہوگیا ہے۔ قدیم کرنانے جس نقید کا کوئی بہت خاص رول اس لیے نہیں گئی ہے۔ آج جے ہم ترسل کا المیہ کہتے ہیں وہ اور یب اور عنی ہے اور سان کی مکالے کی غیر موجودگی کا بی دومرانام ہے۔ یوں دیکھا جائے تو یہ حال مان کے بھر جو نے کا بی نتیجہ ہے۔ جدید تقید نہ صرف اس تہذیبی بحوان کی بیداوار ہے بلکہ اس حان کے بھر جو نے کا بی نتیجہ ہے۔ جدید تقید نہ صرف اس تہذیبی بحوان کی بید بد تقید کے میں جدید تقید کے ایس کا یہ دوگر نہیں کی یہ ذری کا بیدوگر نہیں کی یہ دور کر اس کی تقید کے بس کا یہ دوگر نہیں کی یہ دور کر اس کی تقید کے بس کا یہ دوگر نہیں کی یہ دور کر کی کوئش کی ہے۔ دورائی اور دی کر سکے، یعنی وہ اس اخلا قیات کا کی یہ دورائ ہے اور کوئی کی تقید کے بس کا یہ دوگر نہیں کی یہ دورائ ہے۔ اور کوئی کی تقید کے بس کا یہ دوگر نہیں کی یہ دورائ ہے اور کوئی کر سکے، یعنی وہ اس اخلا قیات کا کہ دورائ ہے دورائ ہے۔ اورائی کر سکے، یعنی وہ اس اخلا قیات کا کہ دورائی تر بی بھرائی کی کوئش کی وہ اس اخلا قیات کا

بوجوات مر پرنیس لے سکتی، کیوں کہ اس نے معرومنیت کو انتہا پہند کی حد تک اپناراہ نماینا نیا ہے، اگر چہ یہاں بھی وہ غلط نبی اور مغالطے کا بی شکار ہے۔ صدافت اور معروضیت میں صرف مہل پہندی ہے کام لیتے ہوئے بی کوئی رشتہ قائم کیا جاسکتا ہے ورندان میں کوئی منطقی روانہیں۔

همیم منفی کی تقیدی زبان بے حدثا نستہ اور پُر وقار ہے، گراس زبان کے انو کھے پن کا اسراراس کیجے اور نے میں پوشیدہ ہے جو بہت طال انگیز ہے۔ ملال اور افسر دگی کی پہیفیت آخر -- کے مدر معرب سے جا ہو آ

تقید کی زبان میں کہاں سے جلی آتی ہے؟

(1) "تقیدندتو قانون سازی ہے کہ سیدھی سادی اسانی ترتیب کی مجر دتر تیب جنایتی لفظ کے واسطے ہم جتنا کچھ د کھے پاتے ہیں اس سے بہت زیاد و ہماری نگاہ سے اور جاتا ہیں ہے۔ خوالیتی لفظ کے مغموم کی کا مُنات ہے حساب ہوتی ہے اور لامحد و د۔ اس سلسلے ہیں قطعیت کا رویہا نقیار کرنا اپ آپ کوفریب دینا ہے۔ وہ علم جو مجر داصوبوں ، ذیا ہوں اور رشتوں کی آئی فراہم کرتا ہے ، بقول سارتر کھوکھلاعلم ہے '۔

(قارى مكالماتيم فق)

(2) ''برانسانی شعوراور آگی اینا بامعنی اظهار ایک وسیع اور پُریخ انسانی مظہر کے داسیے اسے کرتی ہے۔ بیمظیر تجربہ کا ہول کی چھوٹی کی دنیا کے دائر سے میں نہیں ساسکا۔ ہمارا عہد عبد عبد تعلیق لفظ کے مغہوم ، مطالع اور تغہیم کے سابقہ تصورات سے انقلا لی انحراف کا عبد ہے۔ نئی تفیداس اعتراف کے بغیرا پنے قیام اوراستیکام کی کوششوں میں ناکام رہے گئا۔ (قاری ہے مکالمہ قمیم حنی)

(3) "انسان بجائے خود ایک جمید ہے، اس لیے شاعری بھی بھی بھول بھلیاں بن جاتی ہے۔ خلیق علی بن جاتی ہے۔ خلیق علی کے جمید کو پانے کے لیے قاری کو دہنی، لسانی اور وجدانی سطح پر شعری اظہار اور اپنے ماجین دور یوں کومٹا تا پڑے گا۔ مصورت دیگرزندگی کا ایک اصول بہت واضح ادر ابہام ہے خالی ہے کہ دنیا کی ہر بات ہر خص کے لیے بیس ہوتی "۔

( قاری سے مکالمہ شیم حنی )

(4) "ارس پراؤست نے جوایک بات کہی تھی کہ کا نئات ہر بڑے فنکار کے ساتھ ایک بار گار کے ساتھ ایک بار گھرسے بنی ہے تو مغنوکی کہانی کے ساتھ اصل معالمہ یک ہے۔ وہ کا نئات کی ہر نئے کو اور ہر مخض کو اپنی آ تکھ سے دیکھیا ہے اور اپنی فنکا رانہ ضرورت اور طلب کے مطابق اسے ہمارے ساتھ کے مطابق اسے ہمارے ساتھ کے بعد بھی

وہ ہماری آئے سے اوجھل تیں ہوتا۔ منٹو کے معاصرین میں اور اُس کے بعد بھی کسی دوسرے کہانی کارنے اپنی ہستی اور کہانی میں ایسا انو کھا تال میں پیدائیوں کیا۔ دوسرے کہانی کارنے اپنی ہستی اور کہانی میں ایسا انو کھا تال میں پیدائیوں کیا۔ (منٹو: حقیقت سے افسائے تک شمیم حنق)

(5) '' یسسب کھالیک گہر ہے تخلیق درد کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ بیدی کی سجاوٹ سے ساری زبان ار مین ہے لگ کر چل ہوا اسلوب انہو نے واقعات اور آنجانی واردات سے خال سید کی سادی کہ نی ،ان کہ نیول سے جھائتی ہوئی زندگی کے مانوس رنگ اور منظر او جھے نمر ول میں اس تخلیق درد کا اظہار کرتے ہیں جس کی ڈور میں بصیرت اور ان کے کر دارا ایک ساتھ الجھے ہوئے ہیں۔ ایک پاکھار کو تے ہیں جس کی ڈور میں بیدی کی کہ نیول اور کر داروں کی کھر دری سطح کو بن کی طائعت اور نری سے ہمکنار کرتا ہے۔ کہی اور ان کہ دوول ساتھ منایاں ہوتے ہیں۔ دوسرے کی سرگری ہیں وظل انداز نہیں ہوتے ہیں۔ دوسرے کی سرگری ہیں وظل انداز نہیں ہوتے ہیں ، نہ اپنے مسئلے کے طل کی خاطر کسی ہیرونی سرد ہے۔ یہ کہ دار نہ تو تیں ، نہ اپنے مسئلے کے طل کی خاطر کسی ہیرونی سرد ہے۔ یہ تردار نہ تو تیں ، نہ اپنے مسئلے کے طل کی خاطر کسی ہیرونی سرد ہے۔ یہ تیں۔ ان کی ساری کشکش ان کی اپنی ہستی کے حوالے سے انجرتی ہے'۔ (بیدی کے کروار الجمیم خنی)

(6) "بنیادی شرط تج بکی صدافت اور اُس کا ذاتی تاثر ہے۔ یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کی صدفت اور ذاتی تاثر کے اظہار کی مثالیس متقدیمین سے تا حال ہراً س شرع کے جس نے صرف اور حلی ہوئی زمینوں کو اپنی بھی رہ کے گام میں جسیرت کی جو یا ن گاہ نہ بنایا ہو، چنال چاسی نہ کسی پر وجود کی فکر کا مل وخل میر و خالب کے یہاں بھی ایک کے یہاں بھی ایک جا متقدیمین سے قطع نظر، ترتی پندشتم اے یہاں بھی ایک نوع کی وجود میت کا سراغ متاہ، بلکہ ہریرت رید کے خیال میں تو ( بلے میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے ، بلکہ ہریرت رید کے خیال میں تو ( بلے میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا جاچکا ہے ) مارکس کے چیروؤں سے زیادہ و وجود کی کوئی ہو،ی نہیں کی طرف اشارہ کیا جاچکا ہے ) مارکس کے چیروؤں سے زیادہ و وجود کی کوئی ہو،ی نہیں سکتا ''۔ ( تی شعری روایت ، شیم حقی )

مندرجہ بالا مثالیں بغیر کس شعوری کاوش اور تلاش کے شمیم منفی کے مضابین ہے اخذ کی مئی ہیں۔
حقیقت میہ ہے کہ اُن کے بہ شارمضا مین میں ہے کہیں ہے بھی اس قسم کی سینکڑ وں مثالیس پیش کی جائے ہیں جا سے بیل جن اس کے بنیادی سروکار جا اس جن جی جن اس کے بنیادی سروکار مالیاتی ہیں جن جن جن دانسے ہوتا ہے کہ کسی فن پارے کا مطالعہ کرتے وقت اُن کے بنیادی سروکاری انسان' ہے بی دابستہ ہیں۔افسردگی اور ملال کی اس کیفیت کا ایک سبب تو یہ، نسانی سروکاری ہوسکتے ہیں جس کی وجہ ہے وجود کی طرز احساس کی ایک باسمنی اُداس دھند لی کی روشنی اُن کی تمام ہوسکتے ہیں جس کی وجہ سے وجود کی طرز احساس کی ایک باسمنی اُداس دھند لی کی روشنی اُن کی تمام

نگارشات پر میمی رائی ہے۔ میم منی کی تنعید پر اگر پھولوگوں کو تلیقی ادب کا شائب ہوتا ہے تواس کی وجد اُن کی بیافسردہ زبان ہی ہے۔ بیز بان دراصل ایک زندہ وجودی تجرب کی بامعتی اداس ہے، اس لیے یہ تیلیقی افسردگی نہ صرف اپنے آپ میں معتبر ہے بلکہ بینن پارے کو بھی اس وجودی وصدت کی جہت عطا کر کے اس کی تشریخ اور تعنیم کا وہ بھاری اور بظاہر نامکن فریضہ بھی انجام ویتی ہے جو دوسری تنقیدی زبانوں یا تنقیدی اسالیب کے ذریعے انجام نیس ویا جاسکن آ صف فرخی کو دیے میے ایک انٹرویو میں شیم منفی نے کہا تھا:

شیم حنی کے اس بیان ہے اگر اُن کی تقید کو بیجھنے میں مدول سکتی ہے تو دوسر کی طرف ہماری ہمل پندی ہمیں مغالطے میں بھی ڈال سکتی ہے نہیں، وہ اس طرح کی تاثر اُتی کہتی تقید نہیں ہے، جیسا کہ مہلے عرض کیا گیا کہ پر تقید تو عسکری صاحب ہے بھی اپنی سے کی رہنمائی نہیں مائلتی ہے آئل تو شیم حنی ، نہ صرف عسکری صاحب بلکہ فراق صاحب کے بھی میں سنیم احمد کے بھی وہ معترف ہیں، مظفر علی سیّد کے بھی قائل ہیں، مگر اُن کی تقید ان سب سے قطعا مختلف نوعیت کی ہے۔ وہ صرف اوب کی تشریح کا قریضہ ہی انجام نہیں دیتی وہ قاری کو بدل بھی دیتی ہے۔ جس طرح نُن پارہ ہمیں قدوڑ اقدوڑ ابدل دیتا ہے۔ پر تقید ہمیں تارکی میں چلنا سکھاتی ہے۔ تقریباً میں سال پہلے میں نے اُن کی صرف ایک کتاب '' کہائی کے پانچ رنگ' پڑھی تھی ادر عبدالنہ حسین کی کہانیوں کے مجموعے پران کا ایک چھوٹا سافلیپ ، اگر میں نے انھیں نہ پڑھا ہوتا تو آج میں کہیں اور ہوتا۔ ان دوتح بروں نے میری زندگی بدل کر رکھ دی ، مگر وہ ایک الگ داستان ہے۔

ادب كا تجربددرامل وجودى تجربه بداره وجودى تجربه بركس وناكس كوحاصل تبيس بوتاراس كي ليرايك معتبر وجود كابونا بهى شرط برسعتبر وجودكى پهلى شرط بامعنى افسردگى اور بامعنى مايوى بھی ہے۔ یہ تنوطیت نہیں ہے، یہ وسعت ہے۔ انسان اگر شے نہیں تو پھرائے اواس ہونا پڑے گا۔
ادیب کوسب سے زیادہ کیوں کہ وجود کے کرب کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے تو لکھنا بھی
پڑتا ہے۔ شیم حنی کی تقیداس لیے منفرد ہے کہ وہ بجائے تو واکی وجودی تجربہ ہے۔ محراس زبان کی
افسردگی کا ایک سبب اور بھی ہے۔

ایدورد سعید نے ایک جگہ لکھاتھا

"براد لی چیز کوسیای رنگ مت و یجیے درندآخر میں احتجاج کرنے کے لیے سیجو بھی ہوگا کہ ادب کو سیاست کے اوپر دائر ایک مقدمے کی طرح لکھا جائے اور سیجھا جائے "۔

شیم حنی کی تنقید کے بیٹتر جھے کوہم سیاست کے اوپر چلائے جانے والے ایک مقد ہے بطور بھی پڑھ کے جی ہے۔ "جدیدیت کی فلسفیہ نداسائی "اور" نئی شعری روایت "جی تو اُن کی تنقید کا وہ ضح رو توان ہی ہے۔ اُن کی میاطل تھنیف اردوادب کا ایک عہدساز کا رنامہ قرار دیے جانے کہ وہ تحض فلنے کے مجر دتصورات جانے کہ وہ تحض فلنے کے مجر دتصورات جانے کی سب ہے بڑی اور نمایاں خو نی ہے کہ وہ تحض فلنے کے مجر دتصورات اور اولی تھیوری ہے ہی بحث نہیں کرتی بلکہ اس کی ایک مخصوص سیاسی جہت بھی ہے اور جس کی طرف کم توجہ کی تئی ہے۔ میرے خیال میں جدیدیت کا فلسفیانہ اس سے مروکار استے بابعد اسلامی یا فلسفیانی یاف میں اونی نوعیت سے نہیں جی جدیدیت کا فلسفیانہ اس سے مروکار استے بابعد

(1) ''ن حسّب بنیادی طور پرختی می شر اور موجوده سای ، سای اور اقتصادی نظام کے خلی فساح باحق بنیادی طور پرختی می شرے احتجاج ، برہمی اور غم و غلبے کا اظہار بھی ٹی شاعری اور جدیدیت کے ایک عضر کی ترجمانی کرتا ہے ، لیکن اس اظہار کی نوعیت متعین نہیں ہے۔ اگر انفرادی آزادی کے تحفظ کو صرف سای احتجاج کا تا بھ سمجھ لیا جائے تو مسئلہ اُلجے جائے گا۔ ہرسیاسی احتجاج پایان کارایک اجتماعی نتیج اور نصیب العین پرختم ہوتا ہے، اس لیے ہر جدوجہد سیاسی ہونے کے ساتھ بی اجتماعی جدوجہد بن جاتی ہے۔ اس میں اس لیے ہر جدوجہد سیاسی ہونے کے ساتھ بی اجتماعی جدوجہد بن جاتی ہے۔ اس میں شکل نہیں کہ جدیدیت ہر جرکی طرح جدیدیت سیاسی سوتیانہ پن سے بیزار ہوکر انہیں صدی کے انحطاطی شعراکی طرح جدیدیت سیاسی سوتیانہ پن سے بیزار ہوکر اسے یکسرنظر انداز کردیتی ہے۔ بھی علامتوں اور استعاروں کے پردے میں اس پر طنز اور برہمی کا اظہار بن جاتی ہے۔ بھی معاصر نظام سے نا آسودگی ، گہری ادامی اور بے اور برہمی کا اظہار بن جاتی ہی سیاسی اور اقتصادی حالات کے خلاف ایک بلاوا سطداور زاری کے احساس کی شکل ہیں سیاسی اور اقتصادی حالات کے خلاف ایک بلاوا سطداور زاری کے احساس کی شکل ہیں سیاسی اور اقتصادی حالات کے خلاف ایک بلاوا سطداور

خاموش احتجاج بن جاتی ہے۔احتجاج کی سلمیں اور میکنیں اتی مختلف النوع اور پیچیدہ میں کہان پرکوئی قطعی تھم لگانامشکل ہے'۔

(جديديت كى قلسفيانداساس مبيم حنق)

(2) "روایت کی تفی کا مسئله تی جمالیات کے باب میں اس وقت سائے آتا ہے جہاں معاصر عبد کی کیسانیت، بے رقی اور وہشت کی فضا اپنے اندکاس کے لیے اظہار کے ایساس کو ایسے سانچوں کی تلاش پرا کساتی ہے جواس اہتری اور برنقی یا اکتاب کے احساس کو لسانی حرمتوں کی شکست کے ذریعے واضح کر سکیس۔ اس وقت سلیس اور روال روال، وال، ترشی ہوئی اور سندول زبان نیز آ راستہ اور خوب صورت صیغه اظہار کی جگہ ایک ایس کر درا، غیر متوقع جار حانداور خشد داسلوب جنم لیت ہے جس کی صوتی اور لسانی ترکیب کر درا، غیر متوقع جار حانداور خشد داسلوب جنم لیت ہے جس کی صوتی اور لسانی ترکیب میں پرانے وقت کی آسودہ خاطری، غزائیت اور تو ازن و تناسب کے بجائی تہذیب کے شور شرا ہے، خوف اور دافلی اختشار کی گوغی شامل ہوتی ہے۔ بیاسلوب نے انسان کے ذوقی جمال کے مسلسل انحطاط اس کی پریشاں نظری اور فکری اعتبار ہے اُس کی بے مروسامانی کی نشان دی کرتا ہے "۔ (نی شعری روایت ، جیم خنی)

(3) کلینے والے کی شخصیت بڑی ہویا مجبوئی، اس کے وجود کی سیائی نہیں ہوتی ہے۔ ہم وقت ہم زندگی کے کسی مظہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ مظہر بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہماری ہستی ایک ساتھ ویکھنے اور دیکھنے جانے کے تجربے سے گزررت ہوتی ہوتی ہے۔ ہماری ہستی ایک ساتھ ویکھنے اور دیکھنے جانے کے تجربے سے گزررت ہوتی ہوئی ہوتی ہے۔ بلاشبہ آئ کی دنیا میں اپنے ملک، معاشر سے بستی، خاندان میں رہتے ہوئے بطور فرو ہما اپنے ماحول کے درجہ کرارت کو نظرانداز نہیں کر بجتے ، مگر اس درجہ کرارت تک اسے ماحول کے درجہ کرارت تک

( ناول ، تاریخ اور تخلیق تجریه، شیم حنی )

تواس زبان کی اضر دگی کا دوسراسب کیا ہے؟

دراصل بیانسردگ وہ ایما نداری بھی ہے جس کے بغیر کوئی ادیب اپنے عہد کے مصائب کا چٹم دید گواہ بنے کا دعوی نہیں کرسکتا۔

یوں تو فی زمانہ مابعد جدیدیت کے تحت پوسٹ کلونیلزم، فیمینزم، نمٹو ادب صارفیت اور کلوبل وین یاانفارمیشن ایکسپلوژن وغیرہ کا تنقید میں بہت ج جائے، محرحقیقت سے کہ اردوش لکھی جانے والی بیشتر اولی تنقید بے حد تصنع آمیز اور آلودگی سے بھری ہوئی ہے۔ بیٹقید سوا ہے تخلیقی تجربے کے اور ہرشے کوا ہے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس تغید نے تخلیقی تجربے کوجا اوطن کردیا ہے اس لیے یا تو بدا یک نے تم کی مکتبی تغید ہے تعبیر کی جاسکتی ہے یا پھر ساتی علوم میں سے کسی قطعانی شاخ ہے، مگر ایسی شاخ جونولی ہے اور ہے ایرانی اور میش پرسی بلکہ لذت کوشی کا دوسر ا

اس کے میرے خیال میں شیم منفی کی تقید کا کوئی سانچداردو میں نہ تو پہلے تھا اور نہ ہی آج اس کا مواز نداردو میں لکھی جار ہی دوسری تنقیدی تحریروں ہے کیا جاسکتا ہے۔

پولینڈ کے شاعری دوش نے کہا ہے کہ انجمکن ہے کہ ادب یا شاعری ہمارے عبد جی ضمیری
ایک آواز ہو، گر چر بھی اس پر ہمیش شک کیا جانا چاہے اور اس کی عظمت کے تصید ہے ہے انکار ان شمیم منفی کی کوئی بھی تخریج میں او بی تنقید نہیں ہے۔ میرے خیال جی اسے ہم اپنے اجتماعی ضمیر کی آواز پر کیے گئے شک اور اُس کی اضافی عظمت سے اٹکار کے ایک اعلان تا ہے کے بطور بھی منمیر کی آواز پر کیے گئے شک اور اُس کی اضافی عظمت سے اٹکار کے ایک اعلان تا ہے کے بطور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اُس کن فر بان پر اُس سنتھ ہیں۔ اُس کی ذبان میں افسر دگی اور حال کی جس نے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ بن کی معتبر اور قابل احترام ہے۔ ہیں افسر دگی اور حال کی جس نے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ بن کی معتبر اور قابل احترام ہے۔ اس کا راز اس نکتے ہیں پوشیدہ ہے کہ وہ فن پارے کے باطن میں چھے ہوئے لگاواور ور در کی تلاش میں سرجری کرنے کے لیان میں وستانے نہیں ہیں اور ای لیے بیا کیوں جس وستانے نہیں ہیں اور ای لیے بیا کی آؤٹ میں اُر کی تنقید ہے۔

[چېارسۇ ، پاكستان]

000

## شميم حنفي: تنقيد كالمخليقي آسبك

فیہ منفی کو توجہ کے ساتھ پڑھا گیا گران کی تقید کو موضوع گفتگوئیں بنایا گیا۔اس کی ایک وجہ تو ضیم منفی کی تقیدی فکر ہے جو قاری کو مختصل نہیں کرتی ۔ مشتعل کرنے والی تقید ردگل پرآ مادہ کرتی ہے۔ ہیم منفی کی تقید قاری ہے صرف اس بات کی متقاضی ہے کہ اے ایک مکالمہ کے طور پر ویکھا جائے اور یہ کہ وہ تقید کا فریضہ انجام نہیں وے رہی ہے۔ ہیم منفی کے تنقیدی مضایان اہم ترین رسالوں جی شائع ہوتے رہے۔ان کے اقتباسات مختلف مطالعات جی ال جاتے ہیں لیکن ان مضایین کی روشنی جی شیم منفی کے تنقیدی اختصاص پر لکھنے کی ضرورت محسوں نہیں کی گئے۔ بڑی اب سے بیس کی جو تاریخ کی انتقامی پر لکھنے کی ضرورت محسوں نہیں کی گئے۔ بڑی بات یہ کے شیم منفی کو اور ہے کے بچیدہ قار کی اختصاص پر لکھنے کی ضرورت محسوں نہیں کی گئے۔ بڑی بات یہ کے شیم منفی کواور ہے کے بنجیدہ قار کین سلے ۔ جس ناقد مین کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ ان کا ک

شمیم حنی کی تقید کے لیے تقید کا تخلیق آ ہنگ میسا عنوان و کھ کر وولوگ جرت زوہ نہیں ہوں گے جو تقید کا تخلیق آ ہنگ میسا عنوان و کھ کر وولوگ جرت زوہ نہیں ہوں گے جو تقید کا تخلیق اور تقید کی زبان تجلیق نوعیت کی بھی ہو گئی ہے اور اس صورت آ ہنگ ہمیں ہے بتا تا ہے کہ تقید کی تخلیق متن برایک اور تخلیق متن بناتا بھی ہا اور اس صورت میں تقید کی زبان بہت منطق اور سائنسی نہیں ہو گئی تخلیق متن کا امر اوا گر تقید کی زبان کو بھی پر امر او بنا ویتا ہے تو یقینا اے تنقید کے منافی سمجھا جائے گا۔ لیکن تنقید صرف سائنسی نقط نظر کی وجہ ہا اور تا تا ہا ہے اور ایو بہت و برتک جو ہا نہیں سکتا ہے جو چیز کسی تا دی کے لیے اول و آخر اہمیت کی حافل ہے وہ بصیرت ہے۔ لیکن جو تقید کی نئر حالی بھی تاری کے لیے اول و آخر اہمیت کی حافل ہے وہ بصیرت ہے۔ لیکن جو تقید کی نئر حالی بھی الدین احمد اور احتشام حسین کی ہے بھی حسین آ زاداور فراق کی نہیں ہے۔ اس

سوال کا جواب ان شخصیات کے افہان بی جی حل اللہ کیا جاسکتا ہے۔ زبان کی ساخت اولین صورت جی تو زبان کی ساخت ایک صورت جی تو زبان کی ساخت ایک ہوجاتی ہے۔ یوں دیکھیں تو فبان کو زبان کی ساخت ایک ہوجاتی ہے۔ جن ناقدین کی شغید کی نشر منطقی اور شفاف ہے ان کے ذبان کی ساخت بھی بڑی حد تک منطقیت اور شفافیت سے نسلک ہوتی ہے گئے تقید لکھتے وقت منطقی لہرزیادہ حرکت جن تک منطقیت اور شفافیت سے نسلک ہوتی ہے یا کم سے کم تقید لکھتے وقت منطقی لہرزیادہ حرکت جن آ جاتی ہے۔ شیم منفی کی تنقید کی فراسل خور و آ جاتی ہے۔ شیم منفی کی تنقید کی فراض کو رو فرکا ایک مختلف مل ہے جس کا رخ واضل کی طرف ہوتا ہے۔ شیم منفی کی تنقید کی فن پارے کے بارے ان کی موضوعات نکل بارے جس ایک وسطی کی موضوعات نکل ایک موضوعات نکل آتے ہیں۔

ایک موضوع کے ساتھ دیگر موضوعات کا نکل آتا لکھنے والے کی داخلی مجبوری ہے۔ یہ داخلی مجبوری بہتوں کی ہوسکتی محرلوگ اس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیم حنفی کی بعض تحریروں میں موضوع منے کے بجائے چھلتا جاتا ہے اور یہ پھیلاؤ بھی چونکہ تخلیقی آ ہنگ لیے ہوئے ہے لہذاایک قاری کو بیلحسوں نبیں ہوتا کہ وہ کس طرح تخلیقی متن کا حصہ بنمآ جار ہاہے۔ شمیم حنفی کی تنقید کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ نقاد اور قاری تخلیق کے باہر نہیں بلکہ اندر ہے۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی زبان سے باہر نہیں ہے۔ شیم حنفی کی تقید ایک معنی میں مصنف دوم کا کروار بھی اوا کرتی ہے۔ مصنف دوم کوئی بھی باشعور نقادیا قاری ہوسکتا جومتن کواپنے طور پر پڑ منتا ہے۔اےمصنف اول کی ارادی معنویت ہے کوئی مطلب نہیں شمیم حنقی مصنف دوم کے طور پرمتن کی جس طرح تغہیم وتعبیر کرتے ہیں وہ خود ایک پراسرارعمل کا حصہ معلوم ہوتا ہے اور اس طرح وہ مصنف دوم میں مصنف اول کا تا ٹر بھی چیش کرتے ہیں۔ ہمیم حنق کی تنقیدی زبان کیوں کر تخلیق عمل کی پراسراریت کا حصہ بن جاتی ہے۔اے بچھنامشکل بھی ہے اورنبیں بھی مشکل ان کے لیے جواس سبق کو بھو لتے نہیں كة تقيد كى زبن شفاف اورمنطق ہوتى ہے۔اس سبق كويادر كھنے كے باوجود تنقيدى زبان كے تعلق ے اپنے ذہن اور ذات کو کشاد و کیا جا سکتا ہے۔ تنقیدی زبان میں اسرار کے پیدا ہونے کا سبب ادب کو اپنی ذات پر طاری کرلیما بھی ہے۔شیم حنفی نے جن اہم شعرا دادیا پرلکھا ہے وہ ان کا متخاب ہے بجبوری نہیں۔مثلاً میر، غالب،شاو،ا قبال، یکانہ اور فانی کے بعد ان کے پسندید وشعرا راشداورمیرائی ہیں۔جوراشداورمیراجی شمیم حنی کے ہیں وہش الرحمٰن فاروق کے ہیں۔شیم حنی نے عموماً جو تنقیدی نتائج اخذ کیے ہیں انھیں داخل تعبیر کا نام دیا جاسکتا ہے۔غالب کا ایک شعر مادآ تاب باں الل طلب کون سے طعنہ تایافت و کھا کہ وہ مل نہیں اسے بی کو کھو آئے

انسانی تجربات اور محسوسات معنی کی تلاش ہے زیادہ انسانی تجربات اور محسوسات کو تلاش کیا۔ کیا انسانی تجربات اور محسوسات معنی کا بدل ہو سکتے ہیں یا انھیں بطور معنی تیول کا جا سکتا ہے؟ ضیم خنی کی تقید کو بڑھ کر لگتا ہے کہ اس کا جواب اثبات میں ہے۔ معنی کی دریافت تو ایک فطری عمل ہے کیاں معنی کا تعین ایک فریب ہے۔ شیم خفی دریدا کے التوائے معنی کے تصور کو قیول کریں یا نہ کریں گر ملی سطح پر انھوں نے التوائے معنی ہی کو تقویت پہنچائی ہے۔ انھوں نے شاید ہی کسی متن کے تعلق ہے کسی ایک معنی پر اصرار کیا ہو۔ وہ ایجھ متن کی طرح معنی ادر مطالع کی طرفوں کو کھلا رکھتے ہیں، بعض اوقات ان کے یہاں اتنے اطراف پیدا ہوجاتے ہیں کہ ہمیں بیشکایت ہونے گئی ہے کہ شفید کو کسی ایک مسئلے متعلق ہونا ہی ہی الی طلب کی طرف سے طعنہ کایات تھی جس نے ان استے متعلق ہونا ہی ہی ہی کہ ہمیں بیشکایت ہوئے گئی ہے کہ سے مندرجہ بالا شعر کہلوایا۔ شیم خفی کو بھی اٹل طلب کی طرف سے طعنہ کایافت سنا کہ ابوا ہو طعنہ کی کوشش کی ہے کہ الل طلب کی طرف سے طعنہ کایافت سنا کہ اجھے متن کے مطاب ہی ہونے ہیں۔ ہونے متن کے مطاب ہی ہونے ہیں۔ بیتے متن کے مطاب ہی ہونے ہیں۔ کو مین سے میں صاصل مطاب ہی ہونے ہیں ہے۔ بینراشیم خنی نے بیتا ٹر بھی دیے گئی ہونا ہی کہ کے کہائل طعب کا تشد کایافت برحق گر ایک حساس قاری کے طور پرمتن ہیں ڈوب کی کوشش کی ہے کہائل طعب کا قشد کایافت برحق گر ایک حساس قاری کے طور پرمتن ہیں ڈوب علی ایس میں کو وجانا سعادت اورا عزاز کی بات ہے۔

(2)

شیم منفی کا تقیدی سنز کم و میش نصف صدی پر محیط ہے۔ اس عرب میں ان کی جو کتابیں شاکع ہو کی اُن کے مشمولات کود کھے کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ عصر حاضر میں شیم منفی ایسے تنہا نقاد ہیں جنھوں نے خود کوادب کی کمی خاص صنف اور ہیئت تک محدود نہیں رکھا۔ بظاہر یہ کام آسن معلوم ہوتا ہے لیکن غور سیجے تو انداز و ہوگا کہ بیک وقت مختلف اصناف ہ شخصیات اوران سے دابستہ متون کو پڑھتا اوران کے درمیان اختلاف اور وحدت کو تلاش کر تاکس قدرمشکل کام ہے۔ شیم منفی نے ایپ جیتے معاصرین پر لکھا ہے اس میں ہمی کوئی ان کا ہم سرنہیں۔ میں اس مسئلے پر غود کرتا ہوں تو ایک خوشگوار چیرت تو اس لیے کہا کہ تقید کی ذمین اس مسئلے پر خود کرتا ہوں تو کہا تھید کی ذمین کی اس موتا ہے۔ چیرت تو اس لیے کہا کہ تقید کی ذمین کی اس محمول کی اس محمول دی ہوتا ہے۔ خوف کا تعلق ادبی مع شرے کی اس محمول رہ اوب سے پر انے اور نے مسائل پر مسلسل غود کرتا رہا ہے ۔خوف کا تعلق ادبی مع شرے کی اس محمول رہ اوب سے پر انے اور نے مسائل پر مسلسل غود کرتا رہا ہے ۔خوف کا تعلق ادبی مع شرے کی اس محمول رہ وہ سے کہ وہ میراور توجہ کے ساتھ ادبی و تنقید کی تحریف کا مطالد نہیں کرتا۔ ہوں

تو یہ شکایت ہرز مانے میں کی جاتی رہی ہے مگر آج جوصورت حال ہے اس میں شہیم حنفی کے بورے تنقیدی سرمائے پر نگاہ ڈالنامشکل ضرور ہے۔ ہیں اس تفتگو میں شمیم حنفی کے معاصر نقادوں کا ذکر كرتا غيرضروري مجمتا ہول۔اس كى وجہ بيہ كان كا ہم ترين معاصرين كا جو تقيدى اختصاص یارو رہ ہے ووکس نے کسی شکل میں شمیم حنی کی تنقید کا نشانہ بنمآر ہاہے۔انھوں نے ایسے کئی مضامین لکے جن میں نی تنقید یا نے تنقیدی مسائل کوشک کی تگاہ ہے دیکھا گیا اور ان کی گرفت کی گئی ہے۔ مجھے رہ بات آئ بھی پر بیٹان کرتی ہے کہ جس مخص نے انگ شعری روایت اور جدیدیت کی قلسفیانہ اسال جیسی نظری کتاب مکھی ہو، اس کے نز دیک نی تنقید کے مسائل اور ان مسائل کے اظہار کی ز بان کیوں کر غیر دلچسپ ہوتی تمٹی۔ بید دونوں کتابیں بنیادی طور پرشمیم حنفی کی ڈی سٹ کا مقالیہ ہے۔ لیکن ہندوستان اور پاکستان کے اہم اداروں سے ان کتابوں کی اشاعت یہ بتاتی ہے کہ مصنف کی دلچیسی ان کتابوں میں بوری طرح قائم ہے۔ان کتابوں میں جو تنقیدی ذہن ہے اور اس ذ بن نے جدیدیت کے سیاق میں جن علوم کا ہو جھ افٹ یا تھا اس کا یار اان کے معاصرین یا بعد ک نوگوں میں کس کے بہال تھا یا ہے۔ آپ ان کمابوں کے نظری مباحث سے جاہے جت بھی اختلاف کریں، تمرجدیدیت ہے دابسۃ تصورات کواتے بڑے کیوں میں رکھ کر کسی نبیس دیکھا، بیادہ زبانہ تفاجب جدیدیت اردوادب کا بنمادی مسئله بن ری تعی به یک وجه ہے کداپی بعض ادبی اور تهذیبی روایت کے سلسلے میں ان کا رویے نہایت سخت ہے اور ایسامحسوں ہوتاہے کہ جیسے جدیدیت کے بیرم حدث سب م کھے بہائے الم کے شمیم حنی کی ان دو کتابوں کا خوف بدستور قائم ہے۔

شیم حنی کا تقیدی ذبن اپنے جس اسلوب کے ساتھ ان کہا بوں کے ذریعے ہم تک پہنی ہوا ہے اس نے اولی مہ شرے کے لیے بڑے مسائل پیدا کے اور بعد کوشیم حنی نے اپنے عہد کے تقیدی اسلوب پرجیسی گرفت کی اس کا کوئی رشته ان کی دواہم کہا بوں ہے بھی قائم کی جاسکتا ہے۔ اس جس شک نبیس کے نئی شعری روایت اور جدیدیت کی فسفی نداس سی میں علم وا آئی کی سطح نہ یت بہت لوگ پہنی نبیس سکے ابتدہ میں علمی اور بہند ہے۔ اس کئی ایسے حوالے اور ما خذ ہیں جن تک بہت لوگ پہنی نبیس سکے ابتدہ میں علمی اور تقیدی ڈسکورس کی ربان مشکل ہوئی جی ہے، اور فطری طور پر طلم وا آئی کا پوراحصہ سینے کا نور نبیس بن پاتا۔ ان کہ بوں میں شیم حنی کا علمی اور نسانی وقور کسی کی پر داونیس کرتا۔ اے اپنے عہد کے نقاد کو جدید سے قاری کی ڈائن سلطے کی پر واونیس آ فرکوئی وجد تو ہے کہ وارث علوی جسے بڑے نقاد کو جدید یہ ہے کہ فلسفیان اساس پر ان عولی مضمون لکھنے کا مواد ل گیا۔ یہ تمہید دراصل شیم حنی کے ان چند مضامین فلسفیان اساس پر ان عولی مضمون لکھنے کا مواد ل گیا۔ یہ تمہید دراصل شیم حنی کے ان چند مضامین فلسفیان اساس پر ان عولی مضمون لکھنے کا مواد ل گیا۔ یہ تمہید دراصل شیم حنی کے ان چند مضامین کے تجربے کے ہے کہ دینے گرفت کی گئی ہے۔ نئی تقید

جس طرح شیم حنی کے لیے ایک مسئلہ بنی اس کی کوئی دومری مثال ان کے معاصرین کے یہاں نہیں ملتی۔ایک ایسا نقاد جوئی تنقید کے تمام اہم نقادوں کے درمیان رہا ہوادر جس نے ان نقادوں کے تنقیدی ارتقا کوئز دیک و دور ہے دیکھا ہواس کی برجی کوہم آسانی ہے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس مسئلے پر غور کرتے ہوئے آل احمد مرود کا خیال آتا ہے جوئز تی پہند ہونے کے باوجود جدیدیت کا استقبال کرتے ہیں اور جدیدیت کے ذریعے لائی گئری ولسانی دولت سے خود کوہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں،البتان کے یہاں بھی نی تنقید کی زبان اور اس کی ترجیحات سے کہیں کہیں تارافتگی پائی جاتی ہے۔ جموئی طور پر انھوں نے نئی چیزوں کا استقبال کیا۔ شیم حنی جدیدیت کے تعلق سے یقینا کشادگی کا مظاہرہ کرتے ہیں گیکن مابعد جدیدیت کی بحثوں سے انھوں نے خود کو تقلق سے یقینا کشادگی کا مظاہرہ کرتے ہیں گیکن مابعد جدیدیت کی بحثوں سے انھوں نے خود کو تقریباً الگ کررکھا ہے۔ ان کی زبان سے جس نے بار ہافراتی کا یہ شعر سنا ہے

منا ہے کوئی عقیرہ تو خون تعوکا ہے ۔ نے خیال کی تکلیف اٹھی ہے مشکل سے

تشیم حنی کو نئے خیال نے مجمی شو پریٹان کیا اور نہ ہی ڈرایالیکن بیموال پریٹان کرتا ہے کہان کے پہال تھیوری اور تنقیدی نظام وغیرہ ہے کیوں کر اجتناب ہے۔اس سوال کا جواب شمیم حنی کی تحریریں ہی فراہم کر علی ہیں۔ لیکن میہ خیال بھی آتا ہے کہ کہیں تھیور یز اور نظریات سے بیزاری کا سب دومرول ہے خود کو الگ کر کے دیکھنے کا غرور تو نہیں۔ میرے چیش نظر شیم حنفی کے عارمضامين بين جنعيس موضوع مختلو بتائے بغيرنه توشيم حنفي كي تنقيد كو بہتر طور پر سمجھا جاسكتا ہے اور ندان کے عہد کی تنقید کو۔ آخر کوئی سبب تو ہے کہ گذشتہ دو تین دہائیوں میں انھول نے تھیور برز اور نظریے کو خلیق اوراد لی معاشرے کے لیے ضرررسال بتایا ہے۔ان کی کتابوں کے دیباہے میں بھی تنقید اورعصری منظرنا ہے ہے مایوی کا اظہار ملتا ہے۔ جسیم حنفی اس حقیقت کا ممبرا اوراک رکھتے ہیں۔ان کی ناراضتی اور ناپندیدگی ہے تنقید کاعمومی منظر نامہ تبدیل ہوگالیکن انھوں نے ادب کے بجیدہ قاری کواینا مخاطب ضرور بنایا ہے۔ جمعے یہ بات بھی پریشان کرتی ہے کہ جب ایک عام اوراوسط ذبن كاقاري يانقاد نئے پرانے نظريات اورتھيوريز پراظهار خيال كرسكتا ہے توفسيم حنفي جيسا ذہین اور باخبر نقاد کیوں کر ان مسائل میں گہری ولچی نہیں لے سکتا۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھ ہے جو چندا مطلاحوں کو لکھتے اور بولتے ہوئے تعیور پرز کے ماہر ہو گئے اور ان کی زبان ہے ہیا ہات محرائ كى كەلىم حنى تكرى مسائل سے كريز اختياركرتے ہيں . بديات تو بميں ايك ندايك دان سنى ی بیسوال بیدے کہ بیصورت مال کول پیدا ہوئی۔اس کا جواب شیم حفی کی بیشعوری کوشش

ہے کہ تھیور یز کواد کی تنقید کا مسئلہ نہ بتایا جائے اور اس مسورت میں ان تاقدین پر ایک طنز کا پہلو بھی لکائا ہے جوتھیوریز کے ماہر ہونے کے باوجودشیم حنقی کی تنقیدی بصیرت تک نہیں پہنچ سکے۔لہذا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میم حنی نے اپنے عہد کے اولی د تنقیدی منظرنا ہے کو بہت سلیقے کے ساتھ ا يك آئينه د كھايا ہے۔ مِن شميم منفي كي تنقيد كومتبادل تنقيد كا نام بھي ديتانبيس جا ہتا۔ اس ميں ہميشہ سه خطرہ بتار ہتا ہے کہ معاصر تنقید کو یا اس کے لیے ایک فعنول ی ادبی سرگری ہے۔ قبیم حنی نے ناقدین پرمضامین ضرور لکھے گرکسی خاص نظریے کوعنوان بتا کر کوئی مضمون نبیں لکھا۔ البتہ تنقید کے مختلف رویوں کی نظری اور عملی صورت ان کی تحریروں میں اُل جاتی ہے۔ان رویوں کوعمو ہا انھوں نے مر ذجہ اصطلاحوں کے بغیر بھی چیش کیا ہے، لہٰذاان میں ایک انفرادیت پیدا ہوگئ ہے۔ ادب کے مخلف اسالیب سے خود کو ہم آ ہنگ کرنے کی کوشش قر اُت اور تنقید کی آمریت سے خود کو بچانے کی ا یک کوشش ہے۔ شیم حنی کو یوں تو غیرتر فی پسند نقاد کہا جاتا ہے لیکن انھوں نے ترقی پسند شعرا وادیا پر لکھتے ہوئے جدیدیت کے ایجنڈے کو پیش نظر نہیں رکھا۔ انھیں اس بات کا شدیدا حساس ہے کہ ایک متن کی قیمت پر دومرے متن کورد کرنا ٹھیک نبیں۔ ترتی پیند شاعری کاوہ حصہ انھیں زیادہ ایل كرتا ہے جس كاتعلق انسانى تجربات يا انسانى سردكارے ہے۔ متاز حسين ،سردار جعفرى اور محمد حسن ک تحریریں انھیں ای بنا پرعزیز ہیں کہ ان میں علم کے ساتھ انسانی زندگی ہے گہرا اور سچا سرو کار ے۔ ترقی پیند تنقید کی بہی وہ تثلیث ہے جواضی ترقی پیند تنقید کی روشن روایت پراصرار کرنے کا حوصلہ بخشتی ہے۔ شبہم حنفی کی کئی تحریروں کا مزاج ترقی پسند تنقید سے بہت قریب ہے۔ بدتبریل شعوری نبیس بلکہ فیرشعوری ہے۔ جدیدیت نے ادب کے ساتی سروکارکوجس حقارت کے ساتھ رو کیا تقداس کارومل تو ہوتا ہی تھا۔ شمیم حنفی ٹی تنقید پراعتر اض کرتے ہیں کہ اس نے خود کوتھیور پر میں قید کرلیا ہے اور ایک فاموش لسانی جزیرے میں تبدیل ہوگئے۔ جب ہم ترقی پیند تنقید کے بڑے نقادوں کامطالعہ کرتے ہیں تو نظریے کی سطح پر یہاں بھی تھیور پر کو بر نے ،سچانے اور پیش کرنے کی غیر معمولی کوشش نظر ہی ہے۔ ممتاز حسین کی صرف ایک کتاب طافی کا نظریہ شعری کودیکھا جاسکا ے۔ سروارجعفری کی کتب اُ ترقی پنداوب اور جرحسن کی کتاب ویلی می اردوشاعری کا تہذی و فکری پس منظر' کوتھیوری اور تقیدی نظریے ہے الگ کر کے دیکھانیس جاسکیا۔ شیم حنفی ان ناقدین کو پہند کرتے ہیں۔الی صورت میں تھیوری سے ان کی بیزاری کا سبب کیا ہے۔مضمون "نی تقید کا الميئ سيا تتباس ماحظه يجي

"ایک تقید جوانسانی تجربول سے زیادہ دلچیسی تصورات اور نظریات

ے رکھتی ہو، ہمارے نظام احساس میں نہ تو کوئی تبدیلی پیدا کرسکتی

اپ انہ بی ذیادہ دنوں تک اپ آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ تہذیبی انہ کی میں کسی یامعنی رول کی ادائیگی کے لیے تنقید کوادب کی طرح اجتماعی تہذیب کی عام ہر کری کا حصہ بنیار سے گا۔ محے ذمانوں میں نقاد کے لقب کی تہمت اٹھائے بغیراد کی دموز و نگات کے مغمراورادی پارول کی شرح کھنے والے بھی خدمت انجام دیتے تھے گر جب سے تنقیدہ ساتی اور سائنسی علوم کی طرح اختصاص کے دائرے میں داخل ہوئی ہے، اپنی اس طاقت اور کی طرح اختصاص کے دائرے میں داخل ہوئی ہوئی ہے، اپنی اس طاقت اور استعدادے ہاتھ دھونی ہے۔ "

اس اقتباس میں شہم منفی کے دو تمام اعتراضات اور فدشات سٹ آئے ہیں جن کا اظہار نگی تنقید سے سلسلے میں انھوں نے مختلف مقامات پر کیا ہے۔اس اقتباس کی روشنی ہیں جو چند ہا تمیں اخذ کی

جاستى بين ده چه يول ي:

نی تنقیدانسانی تجربوں میں دلچیسی اس لیے نبیس رکھتی کہ اس صورت میں اس کاعلمی چیرہ زیادہ روش ہوگا۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ نئی تنقید نے نظریات کا اطلاق متن پرنہیں کیا اور اگر کیا بھی تو اس کاتعلق انسانی تجربات ہے نبیس تھا۔اس ہے میسوال بھی وابستہ ہے کے مختلف متون میں انسانی تجربوں کی نوعیت کیا بکساں ہوگی ،انسانی تجربوں کی تلاش اور تعبیر کے لیے کسی نظریے کی ضرورت ہے یانیں ، کیاانسانی تجربوں کو عام انسانی محسوسات اور وار دات کا نام دیا جاسکتا ہے؟ یااس میں منك نبيس انساني تجربات اورمحسوسات كى حال شاعرى كى اليل زياده ديريا بموتى ب- بنيادى سوال بہے کہ تفقید کسی نظام کے تحت انھیں دیکھے اور پر کھے گی۔اس ممل میں تغیید کاعلمی اور اختصاصی بن جانا بھی فطری ہے۔ شمیم حتی کی نگاہ میں اسک تقید ہے جس نے خود کوئٹش ایک علمی اور اختصاصی مشغلے کے طور پر چیش کیا ہے۔اگرالی تقید کی مجدمتالیں سامنے آ جاتی توزیادہ اجھا تھا۔ ایک سوال بیمی ہے کہ تنقید کس طرح اجماعی تہذیب کی عام مرکری کا حصہ بے گی۔ اجماعی تہذیب سے سے انکار ہوسکتا ہے اور اس تعلق سے ٹی تنقید کے چھیمونے پیش کیے جاسکتے ہیں جن میں اجتماعی تہذیب ہے رشتہ موجود ہے۔ امل میں سارا مسئلہ تنقید کی علمی زبان کا ہے جو پہلی نظر میں عام انسانی تجربوں سے دورمعلوم ہوتی ہے۔ شیم منفی کے مندرجہ بالا خیالات کی روشنی میں ادب كاايك طالب علم بيهوال كرسكتاب كه تنقيد جائب جتنى بمي علمي اورجن العلوى موجائ است اول وآخرادب كاحصه بناب اورادب كي تعبير وتغبيم كاكوني بحي عمل انساني تجريون سے كلي طور يرا مك نبيس

ہوسکتا۔ شمیم حق تقید کے اختصاصی رویے کوساجی اور سائنسی علوم کے لیے ضروری سیجھتے ہیں ادب کے نے نہیں۔ نے نہیں۔

کسی او بی متن کی قر اُت کے کئی زاویے ہوسکتے ہیں۔ان زادیوں کوالگ ایگ اور ایک ساتھ بھی متن پر آ زمایا جا سکتا ہے۔ اختصاص کا پہلوکس ایک زادیے ہے بھی پیدا ہوسکتا ہے لیکن بعض اوقات ایک زاویہ پیم کنی زاویے دیے یاؤں داخل ہوجاتے ہیں۔سوال بیہ ہے کہ ذوق اور زاویہ میں فرق کیا ہے، کیا ذوق کوزاویہ کہا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ذوق کی بنیاد پرادب ہے زاتی طور پر محظوظ تو ہوا جاسکتا ہے مگر اس کی روشی میں تقید کا حق ادانہیں ہوسکتا۔ زاویہ ذات ہے ہم آ ہنگ ہوجائے تو تغید کی زبان قاری کوندتو پریشان کرتی ہے اور نہ وہ تخلیقی متن سے فاصد قائم کرتی ہے۔ ذوق تو ہوی دولت ہےاس کے نہ ہوئے کی صورت میں ادب کا قاری دہنی اور حسی طور یر بردای غریب دا قع جوتا ہے۔شیم منفی کی تنقیدی فکر ذوق کی احلی ترین منزل پر نہ صرف ف تر نظر آتی ہے بلکہ وہ معاصر تنقید کو بھی اس مقام پر فائز دیکھنا جا ہتی ہے۔ زاو سیان کے یہاں ذوق کے ساتھ ا بجرتا ضرور ہے مگر دو ذوق پر غالب نبیں آتا۔ بیزاد بیر تی پسند ہوسکتا ہے جدیدیت کا حال ہوسکتا ہے اور مابعد جدید بھی شمیم حنفی کے یہاں جب میزاویے ایک ہی مضمون میں کی ہوجائے ہیں تو ادب کے اس قاری کی الجھن بڑھ جاتی ہے جو تنقید کو کسی ایک زاویے تک محدود یکھنا جا ہتا ہے اور اس کی روشن میں کمی نتیج تک پہنچنا جا ہتا ہے۔شیم حنی کے تنقیدی مطالعے میں ان تمام وسائل کی کار فر مائی نظر آئی ہے جو تنقید کواد بی مکالمہ مایات چیت بنادی ہے۔وزیر آنا نے ٹی تنقید کے مسائل پر بہت پاکھ مکھا ہے اور اس میں ادب کے بنجیدہ قاری کی دلیسی میں رہی ہے۔ بلکہ مابعد جدیدیت کے کئی شیڈک ان کے بیبال زیادہ واضح اور روش ہیں۔اس کی وجہ نظریات کو اچھی طرح مجھنہ اور جذب کرنا ے۔ شیم حنی کے مندرجہ ہا، قتباس کے سیاق میں وزیرآ غا کا درج ذیل اقتباس ما حظہ کیجیے " ساختیات اور مابعد ساختیات کے فکری نظاموں کے تحت تشریح Interpretation کے معلے میں جوم بعث ہوئے ہے کا رئیس گئے۔ ان مباحت کو نظریه سازی کهد کرمستر دکرنے کا کوئی جواز نبیں۔اول اس لے کہ یہ جمل نظریات تحیوری کا حصہ ہیں اور تعیوری قدیم ہندستان اور یونان کے زمانے ہے لے کرآج تک کسی نہ کسی انداز میں زیر بحث ضرور ربی ہے۔ ہر زونے میں دیگر علمی شعبول مثلاً فیسفے سائنس یا مذہبی تسورات میں جو چیش رفت ہوئی اس سے متاثر ہو کرتھیوری نے بھی اسے

آ فاق کوکشادہ کیا ہے۔ تمام علمی شعبے اپنے اپنے مخصوص منطقوں میں فعال ہوکر دراصل کا تنات کے لیق علل کو جانبے کے متمنی نظراً تے ہیں ۔ ''

یچ تو ہے کہ جمیم منی تنقیدی اور تلیقی سرگری بیں ای وسعت وہی اور کشادہ نظری پر زور
دیتے رہے ہیں جس کی طرف و زیرا تا نے اشارہ کیا۔ فرق ہے ہے کہ جمیم منی نے اس سلسے ہیں نظریاتی لوعیت کے مضابین نہیں لکھے گرمتن یا مصنف کے تعلق ہے انحوں نے بھیشدا یک سے نظریاتی لوعیت کے مضابین نہیں لکھے گرمتن یا مصنف کے تعلق ہے استفادے کی بات کم ہی تیارہ وہ تقیدی موقف ہے استفادے کی بات کم ہی تجول کرتے ہیں گر قر اُت کے مل ہیں انھیں انسانی تجر ہوں کو بھیے اور اس کی بار یکیوں تک پہنچتے ہیں جونظری راستہ و کھائی ویتا ہے، اسے وہ افتقیار کرتے ہیں۔ انھوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک کوئی تولیقی تجر ہوان کی ذات کو چھیڑتا یا متا ترمیس کرتاوہ اس ہے بامنی رشتہ استوار نہیں کرتے ۔
اس صورت میں مطالعہ اور تقید کا کمل استحابی ضرور بنتا ہے۔ ایسے موقوں پر اصطال حول کے بغیر وہ متن کو مشرک کو رادر اس کی ابدار کے ساتھ روش ہوجاتے ہیں۔ وہ ان کی تنقید کا ایک بڑا انتیاز ہے۔ شیم حنی نے شعوری طور پر تنقید میں کا میا ہوجاتے ہیں۔ وہ ان کی تنقید کا ایک بڑا انتیاز ہے۔ شیم حنی نے شعوری طور پر تنقید میں گا میا ہوجاتے ہیں۔ وہ ان کی تنقید کا ایک بڑا انتیاز ہے۔ شیم حنی نے شعوری طور پر تنقید میں گا میا ہوجاتے ہیں۔ وہ ان کی تنقید کا ایک بڑا انتیاز ہے۔ شیم حقید کا ایک بر انتیاز ہے۔ شیم حنی نے شعوری طور پر تنقید میں گا میا ہو جاتا ہے۔ ایسے موقول پر استحال حول کے بغیر وہ متن کو حنی کے اس میں جن کی مکا استحال کو رادر کی تقید کی گا کی تقید کی گا کی تعلی کیا کہ کھی گا ان کو انتیاز انتیاز کی تناز کو انتیاز کی کی کر نے کی کوشش ہے۔ بیا نداز انتیاز کی تو کو تکا لئے اور ایک عام سطح پر مکا استحال کی کر نے کی کوشش ہے۔

دلیب بات ہے کہ قیم حنی نے اپنے مضمون کی تقید کا الیا میں وزیرا فا کے دو
افتہا سات پیش کے ہیں جن میں وزیرا فانے اس بات سے انکار کیا ہے کہ تمام تاقدین نے کسی
ایک مسلک یا نظریہ کو کاروباری طور پر افتیار کیا ہے۔ وزیرا فاشیم حنی کی طرح اس بات پر زور
دیتے ہیں کہ تقید کا کام فن بارے کی جمالیاتی چکا چوند کو سائے لا تاہے۔ شیم حنی کو وزیرا فاک ہو
با تمیں متاثر کرتی ہیں لیکن ووسوال کرتے ہیں کہ نی تقید کے تام پر کیا ہورہا ہے۔ انھوں نے
وزیرا فا ایکا جوا قتباس بیش کیا ہے۔ اس کے چند جملے ملاحظہ کیجے۔

"نقادات مطالع من الآلين حيثيت فن پارے كود اور فن پارے كے اعد جھے ہوئے امكانات كى روشى من اپنى تقيدى حس كو بردئے كارلائے نه يہ كدائے نظريات يا تاثرات كا تكس فن پارے من حلائی كرنے كى سعى كرے۔"

وزیرآغا کی کتاب معنی اور تناظر کے بیشتر مضامین کاتعلق نظریاتی مباحث ہے ہے۔وزیر

آغا کا موقف میہ کے علم واوب کی دنیا جس ساختیات اور مابعد ساختیات نے جوافقلاب پیدا کیا ہے اس سے اردو کے ادیب آئیسیں بندنیس کر کے لیندا وزیرآغا ان مباحث کو اردو کے ادبی معاشرے کے لیے ضرد رسال تصور نہیں کرتے۔ مندرجہ بالا اقتباس جس نقاد کوئن پارے کا پابند بنایا گیا ہے کو یا تنقید تخلیق کی انگلی پکڑ کر چلے گی۔ اس سلسلے جس معارے ناقد بن تعنا واور تذبذب بنایا گیا ہے کو یا تنقید تخلیق کی انگلی پکڑ کر چلے گی۔ اس سلسلے جس معارے ناقد بن تعنا واور تذبذب سے خود کو نکال نہیں سے۔ بھی وو متن کی روشن جس کسی زاویے کو اختیار کرنے کا مشورہ و سے جی اور کسی خود کو نکال نہیں سے کے ۔ بیا ہے جس لیس ساختیاتی تنقید سے وابستہ اصطلاحوں کو سنائی کو و کھنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ ساختیاتی اور لیس ساختیاتی تنقید سے وابستہ اصطلاحوں کو سنائی ہو ہے۔ بیا کے طرح کی سمائی ہو جہ انداز جس چیش کیا ہے۔ لیکن ان کے بہاں افغیات نے تین ان کے بہاں ساختیا ہے اور سلسلے ٹی چا ہے جیں ۔

ان کا یہ جمل کس قدر معنی خیز ہے کوئی اوب پارہ گنبد ہے در نبیس ہوتا۔ نبی پارے بیس داخل ہونے کے لیے مختلف رائے بین اور بیرائے زندگی اور کا نتات کی رنگارگی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جھے محسوس ہوتا ہے کہ شیم منی تھیور ہز اور نظریات ہے بیزاری کا ظہار کرتے ہوئے فن پارے کو جس بڑے سی قب کے اس میں دیکھنے پرزورد ہے ہیں وہ ایک مابعد جدید نقط انظر ہے۔ ساور بات ہے کہ وہ زبان اور اسلوب سے زیادہ فکری اور حس سکتے ہے ہروکا در کھتے ہیں محرافیس میں بتائے کی کون جرائت کرے گا کہ کو اور ساس پر گفتگو کریا بھی ہے۔ جمعے جب کھے نوگ خیم کئی کو ایس مطالعہ کہے دفی کو یہ مطالعہ کے دفی کو یہ مشورہ دیے نظر آتے ہیں کہ دیکھیے زبان کا یہ تہذی سیاتی ہے اسے بین التونی مطالعہ کہے دفی کو یہ مشورہ دیے نظر آتے ہیں کہ دیکھیے زبان کا یہ تہذی سیاتی ہے اسے بین التونی مطالعہ کہے

جین اس کا نام نو تاریخیت ہے، اے مابعد نو آبادیاتی نظر نظر کتے ہیں تو جیرت ہوتی ہے۔ کیا کوئی روش و ماغ اویب اور نقاداتی توجہ کے ساتھ بیسپ س سکتا ہے اور سکراسکتا ہے۔ شیم حنی کو معلوم ہے کہ ان اصطلاحوں کو استعال کرنے والے زیادہ تر لوگ وجی طور پر مفلس ہیں۔ شیم حنی کو ان اصطلاحوں کے ساتھ جن نقادوں نے متاثر کیا ان جی سر فہرست خمیر علی بدائونی اور وزیرآ غا کے نام ہیں۔ شیم حنی نے گذشتہ چند برسوں جی ہر طرح کے جبر کی مخالفت کی۔ انہیں علاقائیت اور مقامیت جس ایک جبراور تشدد کی صورت دکھائی و تی ہے۔ کی معنوں جس شیم حنی ایسی کشادہ ذوجی کا فیادہ خور کی شادہ ذوجی کی معنوں جس شیم حنی ایسی کشادہ ذوجی کا شیم کرتے ہیں جس پر مابعد جدید تنقید زور دے رہی ہے۔ مابعد جدید نقادوں نے اپنی کشادہ ذوجی کی واضح کرنے کی کوشش کی ۔

بخشے ہے جلوۃ کل ذوق تماثا عالب آگھ کو جاہے ہر رنگ میں وا ہوجانا

عمیم حنی کا ایک مضمون ' تهذیب اور تنقید کارشت<sup>ا</sup> ہے۔ میضمون 1991 میں شعبۂ اردو کل گڑھ مسلم ہو نیورٹی میں پڑ حا کیا تھا۔ سامعین نے مضمون سننے کے بعد جوسوال ت کے مضمون کے خبر مں ان کے جوابات بھی موجود ہیں۔ مجھے یہ بات بہت اچھی کی کہ مضمون کے تعلق سے پیدا ہوئے والے اہم سوالات کو اہمیت دی محق اور اشاعت کے وقت انھیں مضمون کا حصہ بنایا محمیا۔مضمون کا عنوان ہوں بھی توجہ طلب ہے اور خصوصاً آج کی تقید کے سیاق میں اس کی اہمیت وو چند ہوجاتی ہے۔لفظ تہذیب کا استعمال ترقی پسندوں نے بھی کیااور جدیدیوں نے بھی ،اوراب مابعد جدید تعید میں اے مرکزی حیثیت حاصل ہوگئی ہے۔ مجموعی طور پر اس لفظ ہے تمام منتب فکر کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ شمیم حنی اس مضمون میں تہذیب کوجس طرح دیکھتے ہیں دہ تہذیب کا ایک آ فاقی تصور ہے جس برجمی زوال نہیں آئے گا۔ مابعد جدیدیت نے تہذیب کو پرانی اصطلاحوں کے ذر بعد بجھنے اور سمجمانے کی کوشش نہیں کی علی سروارجعفری نے ترتی پسنداوب میں بار بارتہذیب کے لیے عوامی کلچر کا فکڑا استعمال کیا۔ تہذیب کو طرز زندگی ، طرز احساس کا نام بھی دیا گیا۔ مابعد جدیدیت نے اپنی بات لفظ ہے شروع کر کے لفظ پر فتح کروی۔اس نے تہذیب کو بھی زبان کا یا بند متایا۔ایک سامع نے قمیم حنی سے بیسوال بھی کیا ہے کہ تہذیب کے بارے بیس جونی آ مجی ہم تک مینی ہے کیاس سے کوئی فائد وہیں اٹھایا جاسکا۔ شیم حنق نے تہذیب کوعام انسانی زندگی کے سیاق میں دیکھا ہے اور ساتھ عی انفرادی احساسات کو بھی تہذی اقدار کا حصہ بتایا ہے۔ اگر موضوع وجخليق اورتهذيب كارشته بوتاتو يقيينا مضمون كامزاج مخلف بوتاية نقيدتهذي اقدار سے كس طرح سروكارر كھے كى اور كەنتار كھے كى۔ تهذي اقدار كى نثر كت تخليق ميں تو ہوتى بى ہے اور لاز ما تخليق كو ان الدارے کاٹ کر دیکھنا زیادتی ہوگی۔اسے ہمارے بعض نقادوں نے شعریات اور تصور كائنات كانام ديا ہے۔تصور كائنات ميں انساني معاشرے كاطر زاحساس اور طرز زندگي وغيره مجي میجے شامل ہے۔ تنقید تہذیب ہے ای وقت رشتہ قائم کرے گی جب اے تخلیق کی تہذیبی اقد ار کا اوراک ہو، اے نی تقید کی زبان میں ہم سیاق اول بھی کہتے ہیں۔ قسیم حنی نے نی تقید کے غیر تہذی سروکار کا ذکر کرتے ہوئے انیسویں صدی کے تہذی اور تنقیدی مسائل پرتگاہ ڈالی ہے اور حالی کا بطور خاص ذکر کیا ہے۔اس مضمون میں ادب ، تہذیب اور تنقید کے استے مسائل سمٹ آئے میں کہ جرت ہوتی ہے۔ جھے محسوں ہوتا ہے کہ میم حنفی نی تنقید کے المیے کو جینے حوالوں سے سامنے لانا جاہجے تھے اس میں وہ کامیاب ہیں۔فطری طور پر آفاقیت،مقامیت اجھاعیت، انغرادیت سب ایک دوسرے ہے الگ ہوتے اور مکلے ملتے نظر تہتے ہیں۔ایبا تو لگتا ہے کہ ہر چیز اپنے سیاق میں نھیک ہے۔ شمیم حنی اس مضمون میں پکھانسانی تجربہ کا ذکر کرتے ہوئے ادب کواس کا تالع بنائے ہیں۔ شیم حنقی ان مسائل پرغور کرتے ہوئے خالصتاً ادب کے ایک حساس قاری کے طور پر ہمارے سامنے تھے ہیں۔ایسامحسوں ہوتا ہے کے مغرب اورمشرق کے مختلف متون ے ان کا ایک مکالمہ جو ری ہے اور ہرمتن انھیں اپنے طور پر متوجہ کرتا ہے۔ کہیں ان متون کی حدیں مل جاتی ہیں کہیں ملنے کا التباس ہوتا ہے تو کہیں بیا لگ ہوجاتے ہیں۔ان کیفیات ہے گز رنا اور انھیں زبان دینا نہایت دشوار ہے۔الیک صورت میں کسی ایک کیفیت، آ ہنگ یا روپے ہے کمل و ف داری قائم نبیس ہو یاتی۔ اگر قائم ہوتی بھی ہے تو دوسری کیفیت اپی معنویت پر اصرار کرنے لگتی ہے۔ دوا قتباسات ملاحظہ کیجے

" لیکن ہر تہذیب کی طرح ہراد لی روایت کی جزیں بھی ایک الگ رمین میں پیوست ہوتی ہیں۔ اس زمین کا ذاکقہ، جغرافیہ، موسم، ماحول، رسیس اور روایتیں، مجبوریاں اور معذوریاں، دکھ سکھاس کے ایتے ہیں۔

لیکن زبان اور اوب کی سطح پر متعقبانه علا حدگی پیندی اگر عیب ہے تو صرف اس خیال سے کہ تہذیب اور تنقید کے بارے میں ہمارا تا ظر وسیج اور ہر ملرح کی حد بندی ہے عاری ہو۔

سب سے براسوالیدنشان جواردوکی جد بدشقید پرلکتا ہے کہ وہ

ا کی تہذیب ہے مناسبت رکھنے والی فی شرطوں ہے بے نیاز ہوتی جاری ہے۔ مغرب کی تقلید میں نہ تو وہ مغربی بن کی نہ بی شرقی طرز احساس کے فروخ اور تحفظ کا وسیلہ فراہم کرسکی۔ آخر کوئی تو وجہ تھی کہ حالی ، آزاد ہے اختلاف کے باوجودان کا تنقیدی محاورہ ان کے عہد کے لیے نا قابل فہم اور غیر دلچسے نہیں تھا'۔

ابتدائی دوا قتباسات میں وہی کھٹکش کی صورت ہے جو کسی بھی حساس اور ذہین اویب کا مقدر ہے۔
اے کچھ لوگ تعناد کہتے ہیں۔ لیکن ذرا سنجیر گی ہے اس مسئلے پرغور سیجے کہ ایک نہایت باخبراور حساس مخفل کے یہاں میصورت کیول کر پیدا ہوتی ہے۔ سوال میہ ہے کہ ایک تقید جو بظاہر متعناد کیفیات کی حال ہے اس سے ہمارے رہتے کی نوعیت کیا ہوگی۔ لیکن اس کا اہم پہلویہ ہے کہ قاری استخابی ہوئے۔ کی خاص ہے بلکہ وہ احتزاجی قاری استخابی ہوئے کے باوجود مختف اس لیب کو تہ صرف ایک نظر جس و کھے سکتا ہے بلکہ وہ احتزاجی مزاج بھی پیدا کرسکتا ہے بلکہ وہ احتزاجی مزاج بھی پیدا کرسکتا ہے۔

تیسراا قتباس بھی پہلے اور دوسرے اقتباس بی کا فکری حصہ ہے لیکن اے حالی اور ان کے رفقا کی مشرقیت کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی ٹنی ہے۔ بنی تنقید پر ان کا بیا حتر افن نہیں بلکہ سوال ہے کہ اپنی تہذیب ہے منا سبت رکھنے والی فنی شرطوں سے بے نیاز ہوتی جار بی ہے۔ یہ جملے کئی اعتبارے بامعنی ہے۔ اے کلا سکی شعریات ، تصور کا نتات ، مشرتی شعریات وغیرہ ہے بھی موسوم کیا جاتا رہا ہے۔ شیم خفی نے ان اصطلاحوں کے لیے ایک نہایت جامع جملہ بنایا ہے۔ ''وو اپنی تہذیب سے مناسبت رکھنے والی فنی شرطوں سے بے نیاز ہوتی جاری ہے۔'' بچ تو یہ ہے کہ اس جملے کی روشنی میں انیسویں صدی کی تنقید کا چرو بھی کم یازیادہ شرمندہ ہوتا ہے۔شیم خفی نے ، جاطور جملے کی روشنی میں انیسویں صدی کی تنقید کا چرو بھی کم یازیادہ شرمندہ ہوتا ہے۔شیم خفی نے ، جاطور پر کھما ہے کہ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ حالی اور آتر او کا تنقید کی محاورہ ان کے عہد کے لیے اجنبی اور پر دلیسی نہیں تھا۔ کو یائی تنقید بڑی حد تک نا قابل نہم بھی ہے ، اور غیر دلی ہے بھی۔

اس سوال پرخورکرنے کی ضرورت ہے کہ کیا نئی تقید کو حالی اور آزاد کی تنقید کے ساتھ رکھ کر درکھ کو درکھ کو درکھ کو درکھ کو درکھ کا مقدمہ ایک بڑاا نقلا لی اور تاریخی کا رنامہ ہے۔ آزاد کا مضمون لقم کلام موزول کے باب میں کو بھی تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ مجموعی طور پر حالی اور آزاد کا تنقیدی تحاوروا پی تمام ترعلیت اور خلوص کے باوجود مغرب سے براہ راست استفاد ہے کی مثال نبیس ہے۔ لہذا ان کی مغربیت میں اگر مشرقیت ورآئی ہے تو بدا کی طرح سے ان کی مجبوری بھی منبیس ہے۔ لہذا ان کی مغربیت میں اگر مشرقیت ورآئی ہے تو بدا کی طرح سے ان کی مجبوری بھی منبیس ہے۔ لاشیہ یہ مجبوری تہذیبی مساسیت کی بنا پر بھی ہے اور یہ بھی کہ وہ مغربی محاورہ کو اس کے تمام

لواز مات اور سیال کے ساتھ و کیھنے کے اہل نہیں ہے۔ تنقیدی محاورہ اگر کسی معاشرے کے لیے اجنبی اور غیر دلچسپ بن جا تا ہے تو اس کی ذرمدداری معاشرے پر بی عائد ہوتی ہے۔ نئی تنقید کے جن نقادول نے مغربی نظریات سے مرعوب ہوئے بغیر پھی استفادے کی کوشش کی ہے انسیس آج پڑھتے ہوئے تازگی کا احساس ہوتا ہے۔شمیم حنفی کا ایک مضمون چخلیقی مثن اور تنقید کی مختکش ہے۔ عنوان بی بتا تا ہے کے خلیقی متن کے ساتھ تنقید کارویہ کیا ہے۔ تنقید کی مشکش تو پھر بھی ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ایک الجھے کیلی متن ہے تنقید کا معاملہ اکثر اوقات مشکش کا ہوتا ہے۔منفی معنوں میں توبیہ كها جاسكا ب كر تقد تخليق كوقابويس كرنے كے ليے طرح طرح عرف مطے كرتى ہے۔ يمل تخليق ے مكا لے كانبيں بلكة مريت كا ب شيم منى تنقيدى اس آمريت كے خلاف بيں محلاش كا شبت پہلویہ ہے کہ تنقیدا پی تمام تر توجہ کے باوجو دخلیق کے تعلق سے ہے اطمینانی کا شکار رہتی ہے اور وہ به فیصلهٔ بیس کریاتی که اے اور کس طرح اینا بنایا جائے کیکن تغیید جس د کھائی و بینے والی ہے متی کا مجمی ایک روش پہلو ہے۔ بیمل تماشائی نیرنگ تمنا کی طرح ہوتا ہے۔ شیم حنی جب نی تقید کو غیردلچسپ، اجنبی اور نامانوس بتاتے ہیں تو ان کی نظر میں نئی تنقید کا محاورہ اور اس کی زبان ہے۔ لیکن تنقید تنقیدی اصطلاحوں کے استعمال کے باد جود دلیسپ ہوسکتی ہے۔تعیوریز کو پیش کرتے ہوئے اے انسانی تجربات مجسوسات کا حصد بتایا جاسکتا ہے۔ ہمارے عبد میں اس تعلق ہے سب ے بڑا کام مخیر علی برایونی نے کیا۔لیکن ان کا ذکر کم آتا یا نہیں آتا ہے۔شیم حنفی اول وآخر خود کو ایک ادب کے قاری کی طرح چی کرتے میں ادر اضمیں بدخیال نہیں آتا کہ نے برائے تقیدی نظریات اورا صطلاعات ہے ان کا مجراتعنق رہا ہے۔

(3)

شیم منی نے انیسویں صدی کے اونی اور تہذی مسائل پر کئی مضاجی قلم بند کیے۔ یہ بات
کم لوگول کو معلوم ہے کے محرحسین آزاد پر انھوں نے پی ان ڈی کا مقالہ لکھا جو شائع نہیں ہوا۔
اشاعت میں تا خیر کا سبب ان کی یہ قکر مندی ہے کہ محصین آزاد پر اس کے بعد جو پر کھ لکھا گیا ہے
اشاعت میں تا خیر کا سبب ان کی یہ قکر مندی ہے کہ محصین آزاد پر اس کے بعد جو پر کھ لکھا گیا ہے
اسے بھی دیکھا جائے تا کہ نے مباحث سامنے آئیں۔ غالب، حالی محرحسین آزاد بہلی پر اردو میں
اجھا خاصا موادموجود ہے۔ گذشتہ چند برسوں میں انبیسویں صدی کے اردواد ہو قور آباد یاتی نقط کہ
نظر سے دیکھنے کا رجی ان پیدا ہوا ہے۔ اس رجی ان نے اوب کے بہت سے تبیدہ قارئی کی اور
مشکلیں پیدا کی ہیں۔ ایک دو شجیدہ حصرات کو اگر تجھوڑ دیں تو زیادہ ترتم میوں میں افرا تفری اور

فیشن پرسی نظر آتی ہے۔ همیم حنی نے انیسویں صدی کے مختلف ادبی اور تبذیبی پہلوؤں برغور وفکر كرتے ہوئے نوآ بادياتی ڈسكورس ہے وابستہ اصطلاحوں كا استعال شايدنبيں كيا،ليكن مشرق اور مغرب کی فکری وحسی مخکش کا جائزہ لیتے ہوئے ان کے یہاں نوآ بادیاتی نقط نظر فطری طور پر جا آتا ہے بینقط منظر چوں کہ ایک خاص تنقیدی اور تخلیق ذہن کا زائیدہ ہے انبذااس کا اسلوب بھی بدلا موايه ان كى دوا بهم كتابول نئ شعرى روايت أور جديديت كى فلسفيا نه اساس ش بهى انيسوس صدی کے اوب اور تہذیبی مسائل زیر بحث آئے۔ جھے عصر حاضر میں شیم حنفی کے علاوہ کوئی دوسراا بیانقادنظرتبیں آتا جس نے اتنے بوے بیاق میں انبیویں صدی کا مطالعہ کیا ہو۔ان مطالعات میں بعض باتوں کے حوالے فطری طور پرزیادہ آئے ہیں۔ شمیم حنفی کی تقیدانیسویں صدی کے ادب کوجن چندرواغوں کی روشن میں دیکھتی ہان سے اماری آشنائی ضرور ہے۔ لیکن نتائج اخذ کرنے كے معالمے ميں ا كي حساس قارى كا سراغ نبيں ملك شبيم حنى نے عموى مباحث كے ساتھ بعض شخصیات اورمتون پرجیسی گفتگو کی ہے اس میں ایک خاص تخلیقی آ ہنگ پیدا ہو گیا ہے۔اس کی وجہ نظریا تی بنیادوں کے ساتھ ایک حساس اور باؤوق قاری کے طور پرخودکو فعال رکھنا ہے۔اس لیے تظریات ان کے یہاں اکثر پیچھے جھوٹ جاتے ہیں۔ شیم حنی کے دومضاین مقدمہ شعروش عری ي چند ياتيں اور انظم كلام موزوں كے باب ميں كامطالعہ سجيے تو انداز و بوگا كدان ووتح يرول كو یر صنے اور ان پر لکھنے کا زاویہ تخصی بھی ہوسکتا ہے۔ یہاں لفظ تخص سے مقالط ہوسکتا ہے۔ میں کہنا ہے ما بهتا ہوں کہ قبیم منفی مشرق اور مغرب کی تفکش اور کشاکش کو ایک علمی ڈسکورس کے طور پرنہیں و مجمعة يشخصيات كے باطن ميں اتر كرعلى وسكورس كوجذ بداوراحساس سے ہم آ ہنگ كر ناشيم حنق كى تقيد كابر التمياز ہے۔اس ليے حالى مجمد سين آزاد و غيره، يران كى تقيد بي أو دينے كى كيفيت پداہوگی ہے۔ بیشخصیات جس طرح شیم حنی کے لیے مجترم بنی ہیں ان کی تفصیلات میں جانے کا ب موقع نہیں۔ لیکن بیضرور کہا جاسکتا ہے کہ قسیم حنی نے اسے زونی فاصلے سے حقائق کو یک رخاانداز میں نہیں دیکھا۔وہ ان شخصیات ہے اس زبان میں شکایت نہیں کرتے جیسے نوآ بادیاتی وسكورس نے بيدا كيا ہے۔

انیسویں مدی پر قبیم حنی کی بیشتر تحریروں میں تاریخ کا حوالہ آیا ہے۔ کی تو یہ ہے کہ اس معدی کے تمام مسائل کو تاریخ بی نے گھیر رکھا ہے۔ قبیم حنی کا بنیادی سروکار تاریخ کے جبرے دبی شخصیات کو جمعیا ہے اس لیے وہ جب حالی اور محمد حسین آزاد وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان شخصیات کے متون بھی ہمیں شخصیات کا بدل معلوم ہوتے ہیں۔ مقدمہ پر بات کر تاان کے لیے حالی کی داخلی

د نیامیں داخل ہونا ہے۔انھیں اس بات کا شدید احساس ہے کہ ان تحریروں کو صرف بطور تنقید پڑھا نہیں جاسکا۔اس کی تعبیر کاعمل اس کشاکش ہے دورنہیں جانا جا ہے جوان کے باطن کا حصرتمی۔ ای لیے مجھے شیم حنی کے یہاں سادگی اصلیت اور جوش کے نظری مسائل میجو مختلف نظر آتے ہیں اور لا زیان کا تنقیدی اسلوب تخلیقی ہو گیا ہے محسوں ہوتا ہے کہ مقدمہ کا مصنف اور مقدمہ کامتن فيم حنى كے ليحض علمي مطالع كے لينيس ب- بيمطالعة ميم حنى كواس ليےاداس كرتا ہے كدوه خود کو حالی کی داخلی الجینول ہے الگ نہیں کریاتے۔ حالی کی مختلش کا ذکر تو بیشتر نقادول نے ایے اے طور پر کیا ہے۔ شمیم حنی ے اس مشکش کو جنے حوالوں سے دیکھا ہے وہ حوالے بھی آپ کومکن ے كہيں اورال جائي كين ساسلوب بيس ملے كا - ساسلوب تهذي كفكش كابدل بحى بيس ي حالی کے اندرون میں ایک طوفان بیا کردیا تھا۔شیم حنی کی تقیدی زبان دراصل تہذیبی زبان ہے جوا یک دوسری سطح پر حالی اور ان کے رفقا کوادنی معاشرے میں رائج کرنا میا ہتی ہے۔ اس لی زا ہے منیم حنی کا تنقیدی عمل جهذبی عمل بن جاتا ہے۔ حالی کا سخت کیرنقاد بھی مقدمد میں حالی کومشرق ہے یوری طرح بیزارنبیں ٹابت کرسکتا۔ شیم حنفی حالی کے اجھا می د کھاکود کھینے ضرور ہیں تکران کی نگاہ بار بارحالی کی داخل دنیا کی طرف جاتی ہے اور ہم خودکو حالی کے درمیان یائے ہیں۔ بیکام وہ تنقید کر ہی نہیں سکتی جو حالی کوصرف نظری طور پر دیکھا جا ہتی ہے۔ شمیم حنق نے انیسویں صدی کی تہذیبی محتنش كو حالى كى تفكش ثابت كرنے كى غيرضرورى كوشش نبيس كى - بياتو مكن نبيس كرا ب حالى كو ا جنّا تل مُشَكِّش ہے الگ كرديں محرحالي كى كوئي شخصي ديا بھي تو ہوگى۔ پینخصي د نيا شميم منفي كول محل \_ وہ لکے ہیں:

" چنال چہ حانی کے معاصر موٹو یوں سے ہمار سے معاصر سلیم احمد تک حال کے وہنی سفر اور مفلر کا بی جرتما شابنا یا گیا۔ ان جس سے کی کواس تہذی حال اور در دمندی کا دسوال حصہ بھی تعییب نہیں ہوا تھا، جس سے حالی کی زم آ ٹارا ور متین شخصیت شرابور دکھائی دی ہے۔ ایک اجما کی ذمہ داری کے احساس ادر اپنی انفرادی بھیرتوں کو ایک معاشرتی مقصد کے لیے دقف کردیے کی جیسی طلب ہمیں حالی کے مصر بھی معاشرتی مقصد کے لیے دقف کردیے کی جیسی طلب ہمیں حالی کے مصر بھی اور احمد باتی ابال کا عضر بھی اور احمد باتی ابال کا عضر بھی اور احمد باتی ابال کا عضر بھی کا در اصل ایک نبیجہ تھا۔ حالی کی البحون کا در اصل ایک نبیجہ تھا۔ حالی کی البحون کا در احمد باتی کی البحون کا در احمد باتی کی البحون کی البحون کی البحون کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ حقیقت پہندی کا وہ تصور جو آتھیں ایپ

مبدی عقلیت ہے ملا تھا اور جے افقیار کرنے پر وہ خود کو مجبور باتے عقیقت کے اس تصور ہے بہت عقلف تھا جوان کی وراشت تھی۔ حقیقت کے تصور کی سطح پر بیر مغرب اور مشرق کے ماجین ایک اور آویش جی تھی۔ اس آویزش کے حوالے اجہا گل سمی تحریبی تحفیق رزمیے کی بنیاد بھی بنی۔ چنال چے مقدمہ میں حالی کے گرد و چیش کی و نیا کے ساتھ سماتھ ہم اپنے آپ کو ان کے باطمن ہے بھی ہم کلام یاتے ہیں۔ "

محرحسین آزاد کے تکچرنظم اور کلام موزوں کے باب میں خیالات کوز مانی اعتبارے مقدمہ ' شعرو شاعری پر فوقیت حاصل ہے۔ شیم حنق نے اس تکچر کو بڑے کینوس میں دیکھا ہے۔اس لحاظ ے ایک مختصر مضمون ایک عہد کی فکری اور تہذی از ندگی کا ترجمان ہونے کے ساتھ ساتھ ماضی ہے بھی گہرے طور پر وابسۃ ہے۔ یکف اتفاق تبیس کدان شخصیات کا مطالعہ کرتے ہوئے ہار بار تاریخ، مامنی اور حال جیسے الفاظ درآتے ہیں۔ شمیم حنف نے اس کیچرکی باز دید ہے قبل آزاد کے ذہبی ارتقا كا جائزه چیش كيا ہے۔اس جائزے على اوب مارئ اور تهذيب كے كى حوالے زير بحث آئے ہیں۔ محمد حسین آزاد کے اس لکچر کو مقدمہ شعر وشاعری کے ساتھ رکھ کر دیکھا جاسکتا ہے مگر رہیمی و کمنا جاہے کہ مقدمہ شعروش عری کا کینوس آزاد کے لکچرے برا ہے۔البتدایک بنیادی فرق آزاداور مالی کے اسلوب میں ہے۔ محمد حسین آزادا ہے افادی نقط تظری یاسداری کے باوجود حقایتی نثر لکھتے ہیں اور اس میں وہ تمام خو بیاں موجود ہیں جوعقلیت اور افادیت کی یاسداری کے سبب نٹر سے رفصت ہور ہی تھیں۔شیم حقی کومحد حسین آزاد کے تقیدی اور تہذیبی شعور بر مفتلو كرتے ہوئے آزاد كى تخليق شخصيت كا خيال رہتا ہے۔ تخليق شخصيت تو حالى كى بھى تقى مكر نثر كى حد تك محر حسين آزاد كااسلوب كس تدرجالى ي مختلف ب فيم حنى ال مضمون مي مغرب سے حالى کی مرحوبیت کی گرفت کرتے ہوئے ان کی شاعری کو بے کیف اور سیاٹ بتاتے ہیں البیتہ مجرحسین آزاد کی مغرب سے مرعوبیت پر جب وہ لکھتے ہیں تو ان کا انداز مختلف ہوجا تا ہے۔ یعنی عقلیت نے محرحسین آ زاد کا پچھیس بگاڑا۔ بہی وجہ ہے کہ وہ جب انجریز وں کے علم دفعنل کی تعریف کرتے ہیں تواس میں ایک مخلیقی شان برقر اررہتی ہے۔ شمیم حنی محرحسین آزاد کواس لحاظ ہے بھی بہت اہم قرار ویے ہیں کے انیسویں صدی میں ان سے زیادہ کوئی بھی اپنی روایت کے تعلق سے بجیرہ ہیں تھااور سے ك ووروايت سے شكوہ سنج بھى ہوتے ہيں تو ان كالہجة زم رہتا ہے۔ حالی اس معالمے ميں آزاد سے

مختلف واقع ہوئے ہیں۔ان کی طبیعت کی متانت اپنی جگہ تھر انگریز وں کی لائی ہوئی روشنی میں حالی کی آئٹسیس خیرہ ہو حاتی ہیں:

'' آزاد کے اس تاریخی لکچر کا میہ پہلو بہت اہم اور توجہ طلب ہے کہ وہ اپنے معاشرے کی اصلاح کا جذبہ تور کھتے ہیں اور نے تعلیم یافتہ طبتے کے جان بان وادب سے تو کی تعمیر کا کام لیرا چاہجے ہیں ۔لیکن زبان وادب کے طور پراستعال کرنے کی جمایت کے بعد بھی وہ اپنی وادب کو آئے گار کے طور پراستعال کرنے کی جمایت کے بعد بھی وہ اپنی روایت کے تعدیمی کو گنوا تا نہیں چاہتے ۔اس لکچر کے ذریعے وہ اپنی مامنی کے مشرق معمول کو پھر سے باتا چاہتے ہیں۔ای لیے مشرقی مامنی کے مشرق کے دوریت سے ان کی نظر بھی نہیں ہیں۔''

اس اقتباس کا آخری جملہ بہت اہم ہے۔ انیسویں صدی کے اوبی اور تہذیبی ماحول میں مشرقی روایت کوجن آز مائٹول ہے گزرتا پڑا اس میں محرحسین آزاد کی مغرب ہے مرعوبیت کا بھی اہم کردار ہے۔ سرسید، حال، حسین آزاد وغیرہ کی اجھا گوششوں ہے نوآ بادیاتی ذہمن پیدا ہور ہا تھا، تعلیم حنی محرحتین آزاد کو دیگر لوگوں ہے الگ کرتے ہیں۔ بعض ناقدین نے ایسے حوالے سیجا کے تعلیم حنی محمد حسین آزاد کی مرعوبیت اور خود میردگی کا بیل جن ہے اور انگریزی تہذیب کے تیش محرحتین آزاد کی مرعوبیت اور خود میردگی کا سراغ مائی ہے۔ سوال میہ ہے کہ اگر روایت اور جدیدیت کی محکمش انیسویں صدی کے تمام اردو واشوروں کا مقدر تھی تو محرحتین آزاد کو نوآ بادیاتی جرہے آزاد کیوں بتایا جائے۔ میں پہلے جی لکھ چکا ہوں کہ شیم حنی نے "زاد کے تعلیم منی از دو کو تو آبادیاتی جرہے آزاد کیوں بتایا جائے۔ میں پہلے جی لکھ چکا میں ان کی مغرب پرستانہ فکر ٹانو کی درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ اس فکی جرش دہی زبانوں ہے استفادہ میں ان کی مغرب پرستانہ فکر ٹانو کی درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ اس فکی جرش کی ایک کوشش کے طور پرد کھیے میں۔ انھوں نے "زاد کے بہ جملے بھی نوآبادیاتی جرکوئو ڈرنے کی ایک کوشش کے طور پرد کھیے ہیں۔ انھوں نے "زاد کے بہ جملے بھی درج کے ہی

"تمین رکی شرعری جو چندمحد و دا حاطوں میں بلکہ چند زنجیروں میں مقید ہورای ہے اس کے آزاد کرنے کی کوشش کرو۔ اس فخر آبائی اور بزرگوں کی کوشش کرو۔ اس فخر آبائی اور بزرگوں کی کم کئی ہے عجروم ہونا بڑے افسوس کا مقام ہے۔ "
اے انگریزی کے سرمایہ دارو (انگریزی دال ہندوستانیو) تم اپنے ملک کی نظم کو ایسی حالت میں دیکھتے ہوا ور شمصی افسوس نہیں آتا ترممارے بزرگوں کی یا دگار مختریب مٹاجا ہتی ہے اور شمصی وردنیس آتا ترممارے بزرگوں کی یا دگار مختریب مٹاجا ہتی ہے اور شمصی وردنیس آتا ترممارے

سوال یہ ہے کہ آزاد کو کیوں کریے خیال آیا کہ ان کی شاعری چند ذخیروں میں مقید ہے جس طرح فاری اور عربی ہے اردو نے استفادہ کیا ، وہ اگریزی ہے جس استفادہ کرے۔ اگر استفادہ نہیں کرے کی تو ہزر کوں کی یادگار من جائے گی ۔ کیا اس صورت میں آزاد کو شرقی روایت کا سب ہے ایم اور ہزاراز دال خیال کیا جا سکتا ہے۔ مجر جسین آزاد کو یہ کون بٹا تا کہ وہ جے زنجیروں میں جکڑا کہتے ہیں اس ہے نظنے کی کوشش می وراصل مشرقی روایت پر خطر تنظیم کھنے تا ہے ۔ فطری طور پر جو تھیاں رونما ہوتی ہے ۔ فطری طول پر جو تھی ہے۔ وہر سین آزاد کی اور میں اور کی کا نیا خوان ہوتا ہے کہ حسین آزاد کی اس فکر میزی کا نیا خوان پر وہر اس کی کو ایم ہوتا ہے کہ حسین آزاد کی اس فکر میزی کا کو ایک خاص ورڈ اے بغیرا ہے باتی نہیں رکھا جا سکتا ہے ہم ختی مجر حسین آزاد کی اس فکر مندی کوشر تی روایت کے فرائے نیوں کر تے ۔ انھیں محسوں ہوتا ہے کہ محرصیون آزاد اگر یہ سب پر کھر شکھتے تو آ کیک خاص صورت حال میں اس تاریخی کیچر کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔

ہمیم حنی نے مسعود حسن رضوی اویب کی ہماری شاعری کے امتیازات کی نشان وہی میں مقد مہ شعر وشاعری کا حوالہ تو دیا ہے لیکن انھوں نے اسے مقد مہ کا روحل نہیں بتایا۔ اس میں شک شہیں کہ اس کی اشاعت جن دنوں اور جن طالت میں ہوئی انھیں مقد مہ کی روشن میں دیکھنا غیر فطری نہیں ، ہمیم حنی نے اہماری شاعری کے متن کو سامنے رکھ کر جونتا کی اخذ کیے میں وہ عمو یا مماری شاعری کی تنقید میں نظر نہیں آتے ۔ اول تو همیم حنی نے ہماری شاعری کے مصنف کوان کی دیکھرا دئی دلچھیوں ہے الگ کر کے نہیں و کھا۔ یعنی کوئی ایک شے بہر طال ایسی ہے جو کسی مصنف کی مشغری اوپی کارگز ار یوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے ، یوں بھی شمیم حنی کا تنقیدی اختصاص کی مشغری اور بھی متون کے درمیان وحدت خلاش کرتے میں۔ اویب بھی شمیم حنی کا تنقیدی اختصاص کی مشغری متون کے دومیان وحدت خلاش کرتے میں۔ اویب کے بارے میں وہ لکھتے ہیں ۔

"ان کی تحریر کو پڑھتے وقت سو چنے اور محسوں کرنے کا عمل بیک وقت ماری رہتا ہے۔ شاید اس کا سبب بدر ہا ہو کہ تحقیقی اور علمی مسکلوں کے علاوہ اور بہت کو انسانی جذبوں اور احساسات سے خاص و بہتی تھی۔ مسلوہ اور ڈرا ہے بھر مراثی کی تحقیق و تقید میں ان کے انہا ک سے ای رویے کا اظہار ہوتا ہے۔ "

تھیم منٹی نے ہماری شاعری کے سیات ہیں مشرق اور مغرب کی ثقافت کا بطور خاص ذکر کیا ہے۔ آج کی تنقید مشرق اور مغرب کے حوالے سے اس بات پر زور دے رہی ہے کہ اب مشرق اور مغرب اپنے امتیاز ات کے باوجود ایک دوسرے سے منحرف نہیں۔ یمی وجہ ہے کہ ایک سنجملا اور متوازن نقط تظرد جرے دھیرے اردو معاشرے کا حصہ بن رہا ہے۔ شیم منی نے اویب کی بھاری شاعری کو نقائی ڈسکورس کے طور پر دیکھا ہے۔ شعر کی تعریف کیا ہے۔ شعر کس طرح بنا ہے۔ لفظ ومعنی کا تصور کیا ہے موز وں اور بااثر کلام کی خوبیاں کیا ہیں۔ شمیم منی نے بھاری شاعری کے تعلق سے ان مسائل سے سروکا رضر ور رکھا ہے گر انسانی جذبات اور احساسات سے پران کی نگاہ مرکوز رہتی ہے۔ انسانی جذبات مشرق اور مغرب کو ایک مرکز پر لے آتے ہیں۔ شیم منی کو ادیب کی رہتی ہے۔ انسانی جذبات اور ہے کہ مرف اپنی تبذیب پر ناز ال نہیں اور سے کہ دوسری تہذیب پر ناز ال نہیں ہو سے اور سے کہ دوسری تہذیب کو کمشر تفہرا نا ایک نفسیاتی بیاری ہے۔ بیدہ و فقط منظر ہے جے مابعد ہو بیات ہے کہ جم صرف اپنی تبذیب پر ناز ال نہیں ہو سے تا اور سے کہ دوسری تبذیب کو کمشر تفہرا نا ایک نفسیاتی بیاری ہے۔ بیدہ و فقط منظر ہے جے مابعد ہو بیات ہو کہ ایک خوبی کو کمشر تفہرا نا ایک نفسیاتی بیاری ہے۔ بیدہ و فقط منظر ہے جے مابعد

''اویب کے بیمال میشعور بھی ملتا ہے کہ مشرق اور مغرب کے اولی معیار اور تنقیدی تصورات کا بہت ما حصر نسل انسانی کے دیاغ اور اس کے مل سے تعلق رکھتا ہے۔ چنال چداس پر خور وفکر بھی عام انسانی سطح پر کی جانی جانی جاور ہر مسئلے کو مشرق و مغرب کی آویزش میں الجھانا درست و مرجم ''

شمیم نفی کے ان خیالات کا تعلق کثر ت نظارہ ہے ہے جس میں ان ٹی زندگی اور کا نتات کے مختلف رنگ وروپ اختلاف کے باوجود و صدت کا تاثر پیش کرتے ہیں۔ 'ہماری شاعری' کامتن داخلی سطح پر جو پہلے کہنا ہے اسے دیکھنے اور سننے کی کوشش عمو مانبیں کی گئے ہے۔ فیسم خفی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ تقیدی زبان یا تنقیدی متن ایک ثقافتی متن بھی ہے۔ 
کہ تقیدی زبان یا تنقیدی متن ایک ثقافتی متن بھی ہے۔

## شهرخول آشام اورشميم حنفي

فشيم حنفي كانصور كائنات جن اشيا سے عبارت ہے ان ميں فنون لطيفه كو خاص ابميت حاصل ہے۔انھوں نے شعروادب کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے طویل عرصہ گزارا ہے۔لاز ماان کے بہال شعروا دب کے حوالے زیادہ ملتے ہیں۔شعر دادب اور فنون لطیغہ کی مدد ہے کسی تہذیب کو سمجما تو م سکتا ہے لیکن کیا ان کی مدد ہے کسی شہر کے خط و خال ابھارے جاسکتے ہیں؟ کیا محض تخلیفات کی روشی میں کسی شہر کااصل چبرہ و یکھا جا سکتا ہے۔شبیم حنی نے شہروں کوجس طرح و یکھااورمحسوں کیا، اس کی مثال اردو میں شاید ہی ملے۔ان کے یہاں شہر کا ایک خاص تصور ہے۔وہ شہر کو انسان ہے الگ کر کے نہیں ویکھتے۔ میرے سامنے ان کی کتاب شیرخوں آشام ہے۔ جس میں کلکتہ ہے متعلق تقریباً پہائ تعمیں ہیں۔ فیم حنی نے امیں بنکدریان سے اردو میں منظل کیا ہے۔ کلکتہ کے تعلق ے انھوں نے جو چھولکھا ہے اس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ انھوں نے شہرسے وابستہ ان تخلیقات کو ا ہے اندر بسانے کی کوشش کی ہے۔ ای لیے میں نے لکھا ہے کہ شیم حنی کے یہاں شہر مرف خارجی ونیا تہیں ہے بلکہ شہرا پی خوبوں اور خرابوں کے ساتھ ان کے اندر بہتے ہیں۔ کتاب کی ابتدا من شیراور کلکت کے عنوان سے قیم حنق کی تحریریں شامل میں ۔ تنظموں کے بعد کتاب کے آخر میں اشریناہ کے باہر کے عنوان سے دو صفح کی ایک تحریر ہے۔ شیم حنی کی بیا کتاب 1983 میں شائع ہوئی تھی،اس کے بعدای نوعیت کی ان کی دومری کماب رات،شہراور زندگی 2007 میں منظرِ عام آئی۔اس میں شہرخوں آشام' کی تحریریں بھی شامل کر دی گئی ہیں۔ شہرخوں آشام' اور رات ،شہر اور زندگی میں بنیادی فرق تاریخِ اشاعت کا ہے، ورندان دونوں کتابوں میں شمیم حنفی ایک جیے نظر آتے ہیں۔ شرخوں آشام میں شیم منفی کی تحریروں کے علاوہ صرف بنگذشاعری کے تراجم ہیں

جب کہ رات، شہراورزندگی میں شمیم حتی نے عمری حسیت کوجس طرح ہے اپی تخلیقیت کا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے اس سے تاریخ ،اوب اور صحافت کی صدین ایک دوسرے میں اُل جاتی ہیں۔
ادب پارے،اخبارات کے تراشے،اور وانشوروں کی تحریروں کوایک خاص سلیقے ہے ترتیب وے کر انھوں نے ایک تخلیقی و نیا آباد کی ہے۔ایسامحسوس ہوتا ہے کہ وہ عمری مسائل کو صرف اپنی نظر ہے نہراور ہے تا ہا ہے کہ اور معاصر رجحانات کے سیاق میں دیکھنا چاہے ہیں۔ رات ،شہراور زندگی کا بیشتر حصہ دوسروں کی تحریروں پر مشتل ہے لیکن فیم حتی نے انھیں جس طرح سجایا ہے وہ ان کی ذیانت اور ظری روئے کو چیش کرتا ہے۔

تھیم منٹی شہر کو مادی اشیااور انسانی آبادی کے طور پر دیکھنے کے بجائے اسے ایک جیتا جا گنا کر دارکی شکل میں دیکھتے ہیں۔انھوں نے لکھاہے:

''شہراور آ دمی میں ایک بات مشترک ہے۔ دونوں کا چبرہ ہوتا ہے، اور شہروں اور آ دمیوں کی اس جمیئر میں کچھ چبرے الگ بھی دکھ کی دیتے ہیں کہ ان کی اپنی شخصیت اور انفرادیت ہوتی ہے، نا قابل شخیر اور نا قابل فراموش۔ شعوراور جا فظ دونوں میں مختصیتیں درآتی ہیں''

'' و نیا سے بہت قریب ہوئے بغیر بھی اسے پہچا نا جا سکتا ہے۔ اس احساس میں میرایقین دھیرے دھیرے تنہائی کی ان گھڑ ہوں میں پختہ ہوتا کیا جب ان نظموں کی ڈور تھا ہے ایک تنویم زوہ کیفیت کے ساتھ میں نے بندآ بھوں سے کلکتہ کی گلی کوچوں ، بازاروں ، بستیوں اور ویرانوں میں سے بندآ بھوں کے رنگ و کھے۔ پھر میں اس سیاہ روشن نقطے تک پہنچا جس میں آن کی کھلی دھوپ کے ساتھ بھتے ہوئے اور آئندہ موہموں کے رات اور ول الدجر الماوراجالي في وحمايا

سالک انو کھا سفرتھا جس کی لذت رگ و ہے جس تخی ، تندی ، اضطراب اور
الم آلود آرز دمندی کا ملاجلا پراسرار نشہ دوڑا دی ہے۔ کلکتہ کے ظاہرا در
باطن ایک دوسرے جس اس طور پر تعلی ل مجے جی کہ ایک کو دوسرے ہے
الگ کرنا محال ہے۔ سویہ سفراس دنیا کا بھی ہے جو دکھائی دیتی ہے اور اس
کا بھی جوایک زیریں لہر کی طرح اینٹ اور چونے اور سیمنٹ اور تو لا داور
کو لیا رکی پرتوں کے نیچے جاری دساری ہے۔''

اس افتہاں سے انداز ولگایا جاسکتا ہے کہ شیم حنی نے شہر کو کس طرح دیکھا اور محسوس کی ہے۔
موجودہ وقت میں سب سے مشکل وقت تو تاریخ پر آیا ہے۔ کسی شہر کی تہذیبی زندگی کو بجھنے کا بنیاوی
ما خذتو کتا ہیں ہی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ تاریخ قاری کو گمراہ بھی کرتی رہی ہے۔ عام تاریخی
کتب کے مطالعے سے محارتوں اور حکمر انوں کے متعلق معلومات حاصل کی جاسکتی ہے لیکن تہذیب
کا اوراک وہاں کے فنون لطیفہ کی مدد سے بی حمکن ہے۔ شاعر اوراد یب کی نگا ہیں کسی میں شرے
کے ظاہر پر بی نہیں بلکہ باطن پر بھی ہوتی ہیں۔ تاریخ دانوں کے یہاں جذیداورا حساس کا مفہوم وہ
ہے ہی نہیں جو تخلیق کا رول کے یہاں ہے۔

شہر میں گھومنا اور تخلیق میں شہر کو محسوں کرنا دوالگ الگ عمل ہے۔ شہم حنقی کواحس س ہے کہ جن چیز وں کوانسان کھلی آنکھوں سے نیمیں ویکھ سکتا ہے۔ تاریخ اور اور انسان کھلی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تاریخ اور اور ب کے دیشتے پر بہت پر کھ لکھا جا چاگا ہے۔ اوبی مطابعے میں بھی اوب پر تاریخ یا ب آ جاتی ہے اور بھی تاریخ پر ادب عالب آ جاتا ہے۔ یہ بھی کہ جاسکتا ہے کہ اوب بی قاری کو یہ بھی تا ہے کہ تاریخ اور ادب کا رشتہ کب کس نوعیت کا ہوتا ہے۔ اوب کی تخلیق میں بھی شعوری طور پر تاریخ کو ادب کا ضمیمہ بنا کر چیش کیا جاتا رہا ہے۔ شہر خوں اوب کا ضمیمہ بنا کر چیش کیا جاتا رہا ہے۔ شہر خوں اوب کا ضمیمہ بنا کر چیش کیا جاتا رہا ہے۔ شہر خوں اوب کا ضمیمہ بنا کر چیش کیا جاتا رہا ہے۔ شہر خوں اوب کا شمیمہ بنا کر چیش کیا جاتا رہا ہے۔ شہر خوں اوب کا شام کی تر تیب کے مضلے بی نہایت ہی معنی خیز جملہ لکھا ہے

"ان منحول کوتر تیب دیتے وقت مجھے بیا حساس بھی ہوا کہ دنیا ہے بہت قریب
ہوئے بغیر بھی لفظوں کی وساطت ہے اسے بھستا ممکن ہوسکتا ہے، بشرطیکہ بیلفظ
محض خبر رسانی کی خدمت پر مامور نہ ہوں اور ایک تجربے کی صورت پڑھنے
والے کوحواس واعصاب پر وار دہونے کی قوت رکھتے ہوں ۔"
لفظوں کی وساطت سے شہراور دنیا کو بھستا ممکن ہوسکتا ہے تمر بنیا دی مسئل لفظوں کے ساتھ

تخلیق کاریا کھنے والے کی وفاواری کا ہے۔ شیم نی کاس موقف ہے یہ بھی سمجھا جاسکا ہے کہ لفظ میں وافلی سطح پر تاریخ اور تہذیب کے بار کوا تھانے کی کئی معلاحیت ہے۔ لفظوں کی تاریخ جولوگ بیان کرتے ہیں ان کی سب ہے یوی محروی تو بھی ہے کہ وہ بس تاریخی حوالوں ہے بات شروع کر کے تاریخی حوالوں ہے آتا ہے، لفظ کی کے تاریخی حوالوں ہے آتا ہے، لفظ کی تاریخی حوالوں پر بات ختم کر دیتے ہیں۔ لفظ میں زندگی اور جذبہ کہاں ہے آتا ہے، لفظ کی تاریخ بھنگیل اور معنی کے باردی میں ان کی دلچین نہیں بلکہ لفظوں کی حسیم حتی جب لفظوں پر زور دیتے ہیں تو ان کا مقصد صنعت کی یا بندگی اور معیار بندگی نہیں بلکہ لفظوں کی حسیم تاریخ ہے۔

دنیا کی رئیسی اور لطافت کو و کیمنے کے لیے ضروری نہیں کہ دنیا کی سیر کی جائے ۔ لفظوں کی مدد سے جو دنیا خاتی کی جائی ہے اس کا اپناحس ہے اور بیسن بعض اوقات ان سچائیوں سے زیادہ انہم ہوجا تا ہے جسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ شمیم حنی کواحساس ہے کہ تاریخ اور اوب ورنوں بی لفظوں کی مدد سے لکھے جاتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک بی سچائی کو بیان کرتے ہوئے دونوں کی زبان مختلف ہوجاتی ہے۔ ادب میں اس کے لیے جدلیاتی لفظ کی اصطلاح استعمال کی

جاتی ہے۔ شیم حنق نے تاریخ اورادب کی ذبان کے فرق کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے

'نشہری اوراک کے جواجھے نمو نے شعریا کہائی کی وساطت ہے ہم تک

ہنچے ہیں۔ بی علوم کے ماہرین کی تحریروں ہے ای لیے مختلف ہیں کہان
میں بجر ہمرف ذائی اور طبیعی حدود کا پابند نہیں ہے بلکہ ایک تخلیق واردات

میں بجر ہمرف ذائی اور طبیعی حدود کا پابند نہیں ہے بلکہ ایک تخلیق واردات

بن کر سامنے آیا ہے۔ جبسی تو شہر شہر افسوس کی صورت ابجرے اور ان کے

و لے سے خن سازوں اور قصہ نویہوں کواپی نی پچپان قائم کرنے کا وسیلہ

ہاتھ آیا ہے۔ بھی بجمائی آبادیوں میں کھنڈر دکھائی دیے ، بھی یوں محسوس کیا

ہاتھ آیا ہے۔ بھی جمائی دیتا ہے بس ایک خواب تی شہرے ، ایک تو یم زوہ ،
جہران ، سراسیمہ اور محتکی ہوئی آئی کا آسیب سے حقیقت کو ایک اسطور کی

جہت فن کا رائے بصیرت کے اس طور نے بخشی ہے شہر شہر طلسمات بن گئے۔

بجہت فن کا رائے بصیرت کے اس طور نے بخشی ہے شہر شہر طلسمات بن گئے۔

ہرائی آوم نے آوم نے آوم نے اور کو ایک باب داخلہ پر ایک سنسان سر دھہر کی کے پہرے۔

کوئی آوم نے آوم نے آوم نے اور کوئی آبات کی سنسان سر دھہر کی کے پہرے۔

شیم حنی نے حقیقت کو تخلیق زندگی ہے الگ کرنے کی کوشش تو نہیں کی لیکن انھیں میں اسلام اسلام اسلام اسلام کے اسلام اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی دنیا آباد کی احساس ہوتا ہے کہ زندگی جیسی ہے اس سے نکل کر پچھود پر کے لیے بی سبی اپنی پیندگی دنیا آباد کی جاسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا

ہے۔ شہر صرف این ، پھر ، سینٹ کی فلک ہوں ممارتوں ، تارکول کی سر کوں اور ان پر چلتے پھرتے لوگوں سے عبادت نہیں ہے۔ شہر جب مسار ہوتا ہے اور ترقی کے نام پر جب اس جس تخریب کاری کی جائی ہے تب بھی وہ شہر ای طرح ہے لوگوں کے ذہان جس رہتا ہے جیسے پہلے تھا۔ شہر یا داشتوں بھی ای وہ شہر ای طرح ہنا کتاب ہو وہ کسی شاعر ، اویب ، مصور وغیرہ کے تجربے کا حصہ بین جائے۔ شبیم حنی نے تخلیقات کی مدد سے شہر کی نی تشکیل کی ہے۔ آنھیں احساس ہے کہ شہر نہ صرف اپنی کیندوں کے لیے شہرت اور ناموری کا سب ختے بلکہ شہر کا قصہ گو، شاعر ، مصور وں کو بھی مرف اپنی کیندوں کے لیے شہرت اور ناموری کا سب ختے بلکہ شہرکا قصہ گو، شاعر ، مصور وں کو بھی ایسے مواقع فراہم کرتا ہے جن میں وہ اپنی تخلیقت کوفر ورغ و بے جیں اور بھی بھی شہرخو وا کیک کروار ، کہائی اور منظر کی صورت میں ان تخلیقات کا حصہ بن جاتے ہیں۔ شہرکا قصہ گوشہر کی سرخوں اور کیا تھے ہیں۔ شہرکا قصہ گوشہر کی سرخوں اور کیا تھے ہیں۔ شہر میں وہ وہ یائی اور مراسیمگی و کھے لیتا ہے جے میں مول خوبصور تی سمجھتے ہیں۔ یہ بھی درست عمارتوں میں وہ وہ یائی اور مراسیمگی و کھے لیتا ہے جے میں مول خوبصور تی سمجھتے ہیں۔ یہ بھی درست عمارتوں میں وہ وہ یائی اور مراسیمگی و کھے لیتا ہے جے میں مول خوبصور تی تی موسیت اور وی کے کہ شہر میں مکاری اور فریب زیادہ ہوتا ہے لیکن تخلیق کار ای زندگی ہے معصومیت اور وی کے کہ شہر میں مکاری اور فریب زیادہ ہوتا ہے لیکن تخلیق کار ای زندگی ہے معصومیت اور وی کے ایک جی تھی۔ بھی تارتوں بھی مائی میں۔

کمیم حنی جس وقت ان نظموں کے ترجے کر رہے تھے ،اردو میں برآ یہ کے گئے تقیدی نظریات کوشعر واوب کا حصہ بنانے کی کوشش شباب پر تھی۔ بنگار زباں میں شرعری کو مرکزیت ماصل تھی اور اردو میں کنلتی کی جگہ تنقید کو اہم تصور کیا جار ہاتھا۔ شہرخوں آشام کی نظموں کو پڑھ کر کوئی بھی ہنچیدہ قاری محسوس کرسکتا ہے کہ بنگلہ زبان کا شاعرادب کے لیے سیاست اور ساج کو فی ایسا غیر ضروری نثیل بھتا۔ وہ موامی صورتحال ہے چشم پوٹی نبیس کرسکتا۔ اس کے چیش نظرادب کا کوئی ایسا شون نبیس بھی ہوئی بیس کرسکتا۔ اس کے چیش نظرادب کا کوئی ایسا محسوس نبیس ہوئی ہیں گر دیا جو اس وقت اردو میں جیسی شاعری ہوری تھی اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نبیس مگر دیکھیے کہ ان بنگہ نظموں اور اردو کی شاعری میں کتنا فرق ہے۔ تفصیل میں جانے کا یہ موقع نبیس مگر دیکھیے کہ ان بنگہ نظموں اور اردو کی شاعری میں کتنا فرق ہے۔ تاہم مقابق تحقیق کی موری تھی اس کی طرف بائل کر دی تھی۔ اردو میں ایسی جدید سے کا فروٹ ہور ہاتھا جس میں سیاست اور انسانی صورتھال کے اظہار کی مخبائش نبیس یا کہ تھی نے ذو شیم حنی فروٹ ہور ہاتھا جس میں سیاست اور انسانی صورتھال کے اظہار کی مخبائش نبیس یا کہ تھی نے ذو شیم حنی اس رہ تھاں کو ایک ہی مسئلے تر اردیا ہے معمد میاری جذبیاتی زندگی میں تبدیلیوں کی رفار اور بہلی جن کر بھی میں تبدیلیوں کی رفار اور بہلی جنگ میں بھی جانے کے اعدے ہماری جذبیاتی زندگی میں تبدیلیوں کی رفار اور بہلی جنگ میں جدری میں ایک میا تھی کو ایک دو ایک کا تابیات کی دفار اور بہلی جنہ بھی کو دو ایک کر دور کی ان کو کر بھی کر دور کی ان کر دی تھی کہ کی کر دور کی میں تبدیلیوں کی رفار

سائنس منعتی اور طبیعی تبدیلیول کی رفار سے دوجار قدم بھی ویجھے نہیں

ر ای ۔ باہر کی ونیا کے رنگوں کے ساتھ ساتھ روح کے رنگ بھی بدلے۔ اور

ونیا ہے قطع نظرا ہے آپ ہے بھی تعلق کی نوعیت مہلی جیسی نہ رہی۔ بیگا تکی اوراخراج بشريت كامسكه فنون لطيفه تك عى محدود ندر با-اس آشوب كى ضرجل امارے پورے تبذی و معانیج پر پڑی اور دبنی وجد باتی تنظیم کی اس مخترر ین اوروسیج ترین اکائی پر بھی جے ہم فردکا نام دیے ہیں۔" اس میں شک نہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد دتیا و لی نہیں رہی جیسی اس سے پہلے تھی۔ منعتی ترتی نے انسانی رشتوں پراٹر ڈالا۔روزگار کےمواقع بڑے شہروں تک محدود ہو گئے۔ نتیج یں انسان اسپنے رشتہ داروں اور قرابت داردل ہے دور ہونے لگا یہ مشینی زندگی نے بہت ہے لوگوں کا کار دیار بھی چھین لیا۔ لوگ جھوٹے شہروں، قصبوں اور ویہاتوں نے نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔انسانی زندگی نیکٹری ہل اور دفتر ول تک محدود ہونے گئی۔ رفتہ رفتہ تنبالی عادت بن گئی اور پھر تنب کی فرد کا مسئلہ بنے لگی۔ تنہائی کا احتر ام ضروری ہے لیکن تنبہ کی کا عرصہ طویل ہو جائے تو یہ فردکی زندگی کومتا ٹر بھی کرتی ہے اور بھی خطرنا ک صورتنمال بھی افتتیار کر لیتی ہے۔ شیم حنفی نے سنعتی زندگ سے پیدا ہونے والی تنہائی اور ماضی پرتی کے طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے "اب آپ یاووں میں بسر کرنے کورجعت پرئی کے متراوف مخبرا کیں یا ات کوئی اور بلیغ ساعنوان دیں ، جھے تو پچھالیا خیال آتا ہے کہ اس عرصہ محشر میں تخلیقی لفظ کا تمغمرا فعائے پھرنے والے اگراینے حافظے کا جواا تار مینئے تو کیا ہوتا؟ دنیا تو خیر جب بھی دلی ہی رہتی جیسی کداب ہے،شعر اوركباني كاحال شاير كجمداورخراب بموتابه يادا يك جستى جالتي متحرك ،رتك برنگی و نیا کوجس پرگزرتے ہوئے موسموں کی دھول جم چکی ہو، ایک ن جنم دیتی ہے۔اور خالی آلکھوں کے صحرا میں ناموں، صورتوں، رسموں، اور منظروں سے چھلکتا ہوا ایک شہرآ باد کردیتی ہے۔اشیا، اسا اور مظاہر ہے ترک تعلق کے بعد فلسفہ و حکمت کے مضامین تو با ندھے جا کتے ہیں کیکن نہ الحجى تصوير چين كى جاسكتى بين بى الجعاقصد ياشعر كر ها جاسكا بيا

اس التباس میں شیم منفی کی ترجیحات کا بھی اظہار ہوا ہے۔ وہ جس جدیدیت کے نقیب ہے اس میں یودیں اور ماضی برت کے لیے کافی مخوائش تھی۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یادوں کی اپنی امیت ہے۔ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یادوں کی اپنی امیت ہے۔ شاعری دئیا ہے انگ امیت ہے کہ دوان اور سنتقبل کوسنوارا جا سکتا ہے۔ شاعری دئیا ہے انگ ہوکر اپنا کوئی وجودر کھتی بھی ہے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ دوان دنیا کے متوازی دومری دنیا ضلق

کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ شیم خنی نے اس مادی ونیا کے مقالمے میں ماضی اور مستقبل کے تصورات ہے آباد ونیا کوانسانی تہذیب کے سیاق میں زیادہ اہم قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں اس میں کوئی ماضی پرسی نہیں ہے:

"اس سے میہ ہرگز نہ تھے کہ میں کئی ماضی پرتی کا دفاع یاانسانی شعور
کے کسی مخصوص احاط بھل پر کوئی تھلہ کر دہا ہوں۔ میں تو صرف میہ کہنا چاہتا
ہوں کہ مجردات سے بے حدو بے حساب دلچیں آ دی کو بقراط تو بناد بی
ہوں کہ مجردات سے بے حدو بیامغنی یامصور نہیں دہند تی۔ ہمارے عہد کے
میشتر شہر کر بدہ اور خبر زوہ او بیب اور شاعر (بیصورت حال کم ویش تمام ترتی
یافتہ یا نیم ترتی یافتہ زبانوں کے ساتھ ہے) خدا جانے کیوں اس وہم میں
مثال ہوگئے کہ اس پر آشوب زمانے کی حسیت کے اظہاد کا فریضہ بس اس
طرح اوا کیا جاسکتا ہے کہ ساجی مفکروں کی مثال شہری زندگی کے
مناسیات فلکر کو کہانیوں اور اشعاد میں باندھ دیا جائے۔"

اس اقتباس کی روشی میں بیرکہا جاسکتا ہے کے شیم حنی شعر وادب کوایک خاص فریم ورک میں محد وو کرے میں محد وو کرے کی کرے وی کے جی جی بیات کے خاص کرے وی کھتے ہیں۔اے ترقی پندتح کی کاروفل بھی کہا جاسکتا ہے لیکن کیاا ہے صرف ایک خاص نظریہ ہے وہ کہ اردو میں جدیدے کی ابتدا، ترقی پندتح کی کی نظریہ ہے وہ کہ اور باقر مہدی نے ادعائیت ہے الگ واو بنانے کی صورت میں ہوئی خلیل الرحمٰن اعظمی، وحیداختر اور باقر مہدی نے اس جرکونو ڈنے کی اولین کوششیں کیں۔ان لوگوں نے ادب کی تشکیل نو کے لیے جومنصوب مناہے انھیں بعد کے لوگوں نے ور کنار کردیا۔ شب خون اور دومر رے رسمالوں نے جس جدیدے مناہے انھیں بعد کے لوگوں نے ور کنار کردیا۔ شب خون اور دومر کی گمشدگ کا مسئلہ انجر کر سامنے مناہ ہے کہ مسئلہ انجر کر سامنے ایک تقدید میں جدیدے سے استفادہ ضرور کیا گربھی اسے مسئلہ نہیں بنایا۔انھیں اور خلیم نو بنا سکتی ہے گر اس سے شعراور احساس ہے کہ مجروات اور تصورات کی جگالی انسان کونلے اور حکیم تو بنا سکتی ہے گر اس سے شعراور احساس ہے کہ محروات اور تصورات کی جگالی انسان کونلے اور حکیم تو بنا سکتی ہے گر اس سے شعراور احساس ہے کہ محروات اور تصورات کی جگالی انسان کونلے اور حکیم تو بنا سکتی ہے گر اس سے شعراور فرن اطیف کی خدمت انجام نہیں دی جاسکتی۔

قبیم خنی شعرواوب کو حکمت اور فلنے ہے الگ رکھنے میں یقین رکھتے ہیں۔ انعیں وہ اشعار پرکشش معلوم ہوتے ہیں جوانسانی جذبات اور کیفیات کے حامل ہوں۔ جس دفت انھوں نے ان نظموں کے ترجے کیے ،اردو میں نظریاتی تنقید کے نام پر بحثیں ہوری تھیں بیمیم حنفی نے اشارہ بھی کیا ہے کہ یہ صور تحال صرف اردو تک محدود نہیں تھی بلکہ دنیا کی بیشتر زبانوں میں شعراوا دبااے فریف لیمی موضوعات اور مسائل بمیشد سنتی تمیس رہتے مگران کی پیش کش کا طریقہ نیا ہوسکتا ہے۔ اس
کتاب میں شائل نظمول کوشیم حنفی نے جس طرح محسوس کیا ہے وہ اس لیے بھی زیاوہ اہم ہے ایک
ان شہر سے متعلق محتف جکے منف و پہلوؤں کوان میں پیش کیا گیا ہے۔ کلکتہ کہنے کوایک شہر ہے لیکن
میں میں کئی تہذیبیں سائس لیتی ہیں۔ بڑے پہلے نی بنگلہ زبان کا استعمال ہوتا ہے لیکن چھوٹی
میصوٹی دوسری اسائی اکا ئیاں بھی موجود ہیں۔ شیم حنفی نے اس تب کوایک لیے سفر کا منظر نامہ کہا
ہے۔ اس میں محف ظکمتہ کا سفر نہیں بلکہ تخدیقات کی مدوسے ایک نئی دئیا کی تشکیل کاعمل ہے۔ اس و نیا کو

ا جن نظموں کے راجم سے یہ تصور رہ تیب دی گی ان کا اتمیاز ہی ہے کہ یہ لئر قال خولی خیال پارے بین نداس فرهب کے جذباتی ہسٹیر یا اور بدایت ناموں کا منفو ہے جن سے جہ ری انقلا بی شاعری کا جز وکثیر شر ابور نظر برایت ناموں کا منفو ہے جن سے جہ ری انقلا بی شاعری کا جز وکثیر شر ابور نظر آتا ہے۔ ان جس نوطنجیا کی اس اکنی ، افسر وہ اور واہا ندہ لہر کا عکس بھی نہیں جو ماضی کو حال سے الگ کر کے بس ایک میوزیم جی بناد تی ہے۔ نہیں جو ماضی کو حال سے الگ کر کے بس ایک میوزیم جی بناد تی ہے۔ نہوں جو اش خراش ، نفاست اور نزاکت ہے جو فن کو کار گھر شیشہ گری جی نہوں منقل کرد تی ہے۔ ان جس اس زندگی کی جولان گاہ کے تمام شیڈس اور منقبل کرد تی ہے۔ ان جس اس زندگی کی جولان گاہ کے تمام شیڈس اور خطوط سمٹ آئے ہیں جواپ حال اور ستنقبل دونوں کی خبر دیتی ہے اور خطوط سمٹ آئے ہیں جواپ حال اور ستنقبل دونوں کی خبر دیتی ہے اور خیصات کے جس سے جوابی نہیں

جاسکا، و کھا اور برتا بھی جاسکا ہے ... بیشہرائی امارت، اپ افلاس،
اٹی الجھنوں اور اپ تعنادات کے ساتھ ساتھ اپی بستیوں اور دیرانوں،
فٹ پاتھوں اور میدانوں، جسموں اور چہروں کی گونج اور سنائے کا
احساس بھی دلاتا ہے ۔ کہیں کہیں بیرنگ بھدے، بیسنظر بدوضع اور بیہ
آوازیں کر یہ بھی جی بھر آپ اس حقیقت سے انکارنہیں کر سکتے کہاں
سے تخلیقی تجربے اور اظہار کی تی جہت کا سراغ ملاہے ۔ پھرای مالا جس اس
شعور کے منکے بھی پرو سے ہوئے ہیں جوموجودہ تہذی ، ساجی اور سیا ی
مسئوں جس گھرے ہوئے اور ان مسئوں کے حصار کو تو ڈ تے ہوئے
انسان کا شناس نامہ بھی ہے۔"

قمیم منفی کا اختصاص بیہ ہے کہ وہ اشیا اور مظاہر کو ان کی جملہ خصوصیات کے ساتھ و کیمنے میں۔وہ ان تمام جذبات کوصرف انسان ہے مخصوص کر کے نہیں و کیمنے بلکہ اسے شہر، عمارت ،سروک اور دوسری بظاہر غیر جاندرااشیا ہی جی تلاش کر لیتے ہیں۔

تعلیم حنی نے ان نظموں کی ہدو ہے جس دنیا کی تفکیل کی ہے اس ہے اردوشا عری کا دامن خالی نظر آتا ہے۔ اس میں شک نہیں کے اردوشا عری کی تابناک تاریخ رہی ہے لیکن آزادی کے بعد اردوشا عری قارئین کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کرنے میں ناکام رہی۔ اس کی بنیادی وجوائی زندگ اوراس کے مسائل ہے شعرا کی چٹم بوٹی ہے۔ بنگرزیان کے شاعروں نے اپنے لوک ورثے کو قدر کی نگاہ ہے دیکھا اوران کے وسلے ہے آگے کی راہ ہموار کی۔ اردو میں معاملہ اپنے چیش رووُں کورد کی نگاہ ہے دیکھا اوران کے وسلے ہے آگے کی راہ ہموار کی۔ اردو میں معاملہ اپنے چیش رووُں کورد کرنے اورا بنی ڈیڑھا یہ نے گئی سے کہ شاعری کا رشتہ جب تک موائی نامی اور اور کی نامی کی ہوئی ہے کہ شاعری کا رشتہ جب تک موائی زندگی اور تو نہیں کی ہے کہ شاعری کا رشتہ جب تک موائی زندگی اور این کے مسائل ہے تائم نہیں ہوگا ہی وقت تک اس کی معنویت سوالوں کی زویش رہے گی۔

اس کماب سے تعلیم حنی کی تنقیدی اور خلیقی زندگی کو تیجیئے میں مدد منتی ہے۔ نیفرت شندی کا وہ ما دہ جس سے سکوت لالہ وگل سے کلام پیدا کیا جا سکے ، ان کے یہاں اپنی کمل صورت میں موجود ہے۔ یہی وہ توت ہے جوانھیں ممتاز اور منفرو بناتی ہے۔

خدا اگر دل فطرت شناس دے تھ کو کو سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر

## بروفيسرشيم حنفي سيايك كفتكو

الف فسریدی آپ نے مختلف کا سیکی شاعروں پر لکھا ہے ، ظاہر ہے کہ وہ ایک ووسرے سے بہت مختلف ہیں ، لیکن ان سب کی شعریات ایک ہے ، کلا سیکی شاعری کی شعریات کے تعلق ہے آپ کا تصور کیا ہے ؟

شمیسم حصی، شعرون اوراد بیون میں بہت فرق ہونے کے یاوجود مما ثلث کے کھر بہلو نگاتے میں۔ میں بوری او بی روایت کو وحدت کے طور پر ویکھتا ہوں۔ طاہر ہے کہ ہرشا عرکونہ تو میں ن ایک ی توجدے پڑھا ہے اور ندیش پڑھنا جا ہتا ہوں۔ تمام شاعروں پر اتنا لکھا گیا ہے که ان سب کو پڑھنا محال ہے اور میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں لطف لے کرا دب کو پڑھنے کا عادی ہوں۔ میں اوب کواس طرح نہیں پڑھتا کہ جیسے یہ کوئی منا بطےاور تو انین کی کتاب ے کداس پر مجھے بحث کرنی ہے۔ اوب کو میں سائنس نبیں سجھتا۔ تنقید کو سائنس عمل سے محتنف ہونا جاہے۔ میرا خیال ہے کہ تنقید کا بنیا دن کام وضاحت ہے۔ آپ کو بیہ بتا دیا جائے كرآب نے كن چيزوں كولطف كے كريز حاب اوراس من آب كو كيوں لطف آيا۔ بيرماري ب تم تقیدے تعلق رکھتی ہیں۔ تقید کو صرف میں بھے کر پڑھنا کہ اس ہے ہمیں اوب کو ہر کھنے کا، ا ہری اور آفاقی معیار قائم کرنے میں مدو لے گی ، بیمیرے خیال میں فضول یا تمیں ہیں۔ مجھے کلا کیک شاعری کیا ہرز مانے کی شاعری،اس زمانے کی شاعری بھی جب ماضی میں بہت شدید ردمکل ہوا تھا تینی آزاد اور حالی کا زمانہ 19 ویں صدی کے اواخر کا زمانہ جمھے ان سب ہے ولچیں ہے۔ بھے مزیدار لکتے ہیں بہت ہے شاعر مثلاً جلال، امیر مینائی وغیرہ۔اصغر، فانی، حسرت، جگر، بگاند، فراق، بدسب آھے بیچھے کے شاعر میں، یہ بھی بہت اجھے لکتے ہیں۔ ای لیے میں کسی کو تا پند تو نہیں کرتا، لیکن میری اپنی پند کے بھی شایر پچھ ف بطے ہول

کے۔۔! بیں یہ جھتا ہوں کہ جا ہے بی کہی جی عبد کی شاعری پڑھ رہا ہوں اور وہ میرے ول کولک جاتی ہے ، اور جھے اپنے تجربے اور زندگی کا کوئی عس وہاں ل جاتا ہے ، تو جھے اس ہے وہ جہی پیدا ہوجاتی ہے۔ بی اس کے خلاف ہوں کہ کلا سکی شاعری کے مطالعہ بی صرف کلا سکی سطح پر معیار قائم کریں، جھے ہمارے یہاں ایک زمانے بی صنائع بدائع کا رعایت لفظی اور رعایت معنوی کا روائ بہت رہا ہے۔ اس کے حساب سے لوگ شاعری کو جانی ہے ہے ۔ آج بھی جانچین آپ، جھے اس سے کوئی شکایت نیس ہے ، کین میں خودایسائیس کوں گا بھی ہے ۔ آج بھی جانچین آپ، جھے اس سے کوئی شکایت نیس ہے ، کین میں خودایسائیس کروں گا بھی میں یہ وکھوں گا کہ اس شاعر کے یہاں پرانے اصولوں کی پاسداری کے باوجود ہمارے لیے کہا ہوگی کے ایس کے وہ شاعری اپنا پھورنگ وروغن موجود ہمارے لیے کہا ہوگی ہے یا نہیں؟ تو بھی اس طرح پڑھتا ہوں شاعری۔ میرے لیے ادب کو پڑھنا مشقت کا موجود بھی ہے یا نہیں؟ تو بھی اس طرح پڑھتا ہوں شاعری۔ میرے لیے ادب کو پڑھنا مشقت کا موجی ہے یا نہیں؟ تو بھی اس طرح پڑھتا ہوں شاعری۔ میرے لیے ادب کو پڑھنا مشقت کا موجی ہے یا نہیں جو دانی تربیت اس سے موجی ہے یا نہیں جو دانی تربیت اس سے ہوئی ہے۔

ف فس فسریدی: یہاں ایک سوال بیقائم ہوتا ہے کہ کلا کی شاعری میں جے ہم شعر بنانا اور رعایت لفظی کہتے ہیں ان چیزوں کو آپ شاعری میں خلاش نہیں کرتے ، پھر بھی ان کے ذریعے شعر میں ایک حسن پیدا ہوتا ہے اور شعر ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے ، اس حوالے سے

آپكاكياخيال ٢٠

هده حدفی: یقیناً لطف پیدا ہوتا ہے۔ منا سہات لفظی وغیرہ کا جیسے آپ ہے کہتے ہیں کہ اس لفظ کو صاحب کس طرح برتا گیا ہے اور اس سے کیا کیا گوشے نگلتے ہیں۔ ہیں اس طرح کے جُر یوں کا بہت ویر تک ہو جو نہیں اٹھ سکتا۔ ہیں نے عرض کیا کہ اوب سے میری و کہیں صرف علمی نہیں ہے، ہیں نے ایک زمانے تک اوب کو ای طرح ہے بڑھا ہیں ہے کہ عوم الوگ پڑھتے ایس ۔ کلاس ووم میں جیسے میرے اسا تذہ نے بڑھایا، وہ بہت اچھے لوگ ہتے اور یہ ایسے زمانے کے لوگ ہتے جو اور یہ ایسے زمانے کے لوگ ہتے اور یہ ایسے زمانے کے لوگ ہتے جو اور یہ ایسے زمانے کے لوگ ہتے جسمیں اوب سے حقیق ولی کی ۔ جن اسا تذہ سے میں اگریزی اور اردو ان میں احتیام صاحب ، مرور صاحب ، فراق صاحب فاص ہے ۔ میں اگریزی اور اردو اوب کا طالب علم رہا، لیکن مجھے ان بی اسا تذہ سے و کہی پیدا ہوئی، جو اوب کو ایک ذوق ق اوب کی طور پر جب فراق صاحب کی شعر پر گفتگو اور سے کھو تر جب فراق صاحب کی شعر پر گفتگو کر سے تھے تو جھے زیادہ مزہ آتا تھا۔ بچائے اس کے کہ اس شعر کا تجزیہ ہمارے محقین یا علائے اوب کس طرح کرتے ہیں، بہت ختک اور بے جان قسم کی شقید جھ سے بالکل نہیں علی نے اوب کس طرح کرتے ہیں، بہت ختک اور بے جان قسم کی شقید جھ سے بالکل نہیں علی نے اوب کس طرح کرتے ہیں، بہت ختک اور بے جان قسم کی شقید جھ سے بالکل نہیں علی نے اوب کسم کی شقید جھ سے بالکل نہیں علی نے اوب کسم کی شور کرتے ہیں، بہت ختک اور بے جان قسم کی شقید جھ سے بالکل نہیں

چلتی۔ ظاہرے کہ تقید کوئی تفریخ کا ذریعیہ سے علمی مشغلہ تو ہے ہی ، نقاد بھی ایک طرح کا تربیت یافتہ قاری ہوتا ہے، بیسب میں مانتا ہوں، کیکن فقادوں میں مجھے جود کچیں پیدا ہوئی ا ہے اساتذہ میں ان میں فراق صاحب اور سرور صاحب جب باتیں کرتے تھے تو مجھے زیادہ لطف آتا تھا۔ احتشام صاحب میرے باقاعدہ استادر ہے اور میری بی ایج ڈی کے گائڈ بھی ر ہے۔ میں نے ان کے جیما شغیق استاداور شریف انسان دنیا میں کم دیکھا ہے، لیکن بہر حال ادب کے معاملے میں ان کی جوز جیات می اس سے جھے پھیا آسود کی ہوا کرتی تھی۔ادب کووہ صرف علمی مشغلہ بتا کر ہاتیں کرتے تھے کہ اس کا کیا تعلق ہے تاریخ ہے۔اوب تھوڑ ؛ بہت تو ان چیز وں کامتحمل ہوتا ہے، لیکن بہت دور تک ان کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ادب ا یک ویرلل اور متوازی و نیالتمیر کرتا ہے آپ کے لیے۔اوب کو بالکل میں بچھ کر پڑھنا کہ جیسے ننخ ال جاتے ہیں ہمیں طب کی کتابوں میں ، تنقید کی کتابوں میں کمی تج بے کو بر کھنے ہے، تو میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ اس لیے میں اس بات کا بھی بہت قائل نہیں ہوں کہ استدرہ چونکہ تشبید ہے بہتر ہے اس لیے جس نے تشبید استعال کی اس کے مقالبے استعار واستعال كريد والاشاع بهتر موجائ كانتس اس كونيس مانتار مهاريد يهال كالى واس كوا أيما سمرات کہاجاتا ہے۔ مشرق کی شاعری کا مزاج بید ہاہے کہ اس می تشبیعیں اور قادرالکارمی اوراس طرح کے بہت ہے اوصاف ہیں جن لوگوں کی مغربی تنقید کے ذریعہ ہی تربیت ہو کی ے وہ اس کوزیادہ اہمیت نہیں دیں گے۔ میں اب بھی یمی سمجھتا ہوں کہ ہرادب کو بچھنے کے ليامول بحى اى ادب كى روايت ئادو بهم أمنك مون عاميس-

شافب فریدی جہاں تک رعانتوں اور مناستوں کی بات ہے، اس کے حسن کا اعتراف کرد ہے ہیں، کین آپ تو یہ صدی کے شعرا خصوصاً میر اور سوداو غیر و فرانوں میں ایک ایسالفظار کودیتے ہیں، جس سے معانی کی طرفیں کی مطرفیل کھانگتی ہیں۔ جس ہے معانی کی طرفیل کھانگتی ہیں۔ جسے میر کا شعر ہے 'گلی میں اس کی گیاسو گیانہ بولا پھر' یہاں' گیاسو گیا' دومعانی کا متحمل ہے گیا ہوگیا نہ بولا کھر' یہاں' گیاسو گیا' دومعانی کا متحمل ہے گیا ہوگیا کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مستقل چلے جاتا کہ می نہ لوٹنا اور دومر امعنی گئی میں جا کرموج نا ۔ کلا کی شاعری میں برتے گئے ان لفظوں کے متعلق آپ کیاسو چے ہیں؟ میں جدھ می ناس طرح اگر آپ شعر کو یہ جمیس کہ شطرنج کی گوٹیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ دونوں ایک مشمیدم حدھ می نہ اس طرح آگر آپ شعر کو یہ بیمیں کہ شطرنج کی گوٹیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ دونوں ایک مشمیدم حدھ می نہ اس کے لیا موگیا' تو جھے بھی اچھا لگتا ہے، لیکن یہ حکم کہ ذاتی اس کے لیا دب کوئیس پڑھتے بلکہ ہم ادب کوایک

وسیع تر تجریے کے دریافت کے لیے پڑھتے ہیں۔ جمعے اٹھار ہویں صدی سے بہت دلچیں ہے۔ میراور سودا دونوں اتفاق سے میرے پہندیدہ شاعر ہیں۔ جمعے سودا کے کلام میں بھی بہت لطف آتا ہے۔

لاقب فریدی: آپ نے میراورسودات آبل کے شاعرونی پرجی ایک مضمون لکھاہے۔

مسمیہ حنفی: ولی کے بہاں ظاہر ہے کہ اجتھاشعار کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے ہیں ظاہر

ہے کہ اٹھار ہویں صدی کے اوائل میں ہی ولی کا انتقال ہو گیا تھا، سر ہویں مدی تک

اہارے بہاں ادب کو پر کھنے کے جو معیار سے، ولی کے بہاں ان کا تکس ہے، جھے کوئی شعر

اچھالگا ہے اور ہوسکتا ہے کہ کی اور کوکوئی دوسراشعراح پھالگنا ہو۔ ادب میں یکی تو اچھائی ہے

کر آپ کوا ہے مطلب کی چیز مل جاتی ہے اور ہراکی کوا ہے مطلب کی چیز مالیں۔ دونوں پند

مزوری نہیں ہے کہ ہم آپ کے مطلب کی چیز کوئی اپنے مطلب کی چیز بنالیں۔ دونوں پند

اف فریدی: بین نے آپ ایک طالب علم کی حقیت ہے پڑھا ہے۔ جھے بی صوری ہوتا ہے۔

کر آپ نے کلا سیکی شاعری کا اپنی ترجیحات کے مطابق مطالعہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ
بیں اپنے مطلب کی چیزیں اس بیس دیکھا ہوں ، آپ نے ایک جگر لکھا ہے' نقادا پے مطالعہ
میں اولین حقیت فن پارے کو دے اور فن پارے کے اندر چھچے ہوئے امکانات کی روشن
میں اپنی تنقیدی حس کو ہروے کا رالائے نہ ہیدکہ اپنے نظریات یا تا ٹرات کا مکر فن پارے میں
میں اپنی تنقیدی حس کو ہروے کا رالائے نہ ہیدکہ اپنے نظریات یا تا ٹرات کا مکر فن پارے میں
میں اپنی ترفیدی کر سے' اس تعلق ہے آپ کیا کہیں ہے؟

شمیم حنصی: مجھے یا دہیں ہے کہ یم نے اپنی تریوں ش ایک دوسرے کی تر دید کرنے والی

ہاتیں ہی کئی ہوں، لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک موڈ ہوتا ہے اور دوسرے

وقت میں دوسرا موڈ ہوتا ہے۔ یہ ہوسکتا ہے کہ اپ بی قائم کیے ہوئے اصول کو کی وقت ہم

مستر دکر سکتے ہیں، ایسا یقینا ہوا ہوگا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ادب کو تحض لفظی بازی گری کا

مستر دکر سکتے ہیں، ایسا یقینا ہوا ہوگا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ادب کو تحض لفظی بازی گری کا

مری تر ہی کہی نہیں پڑھتا، یہ بیس کہ الفاظ کے الف پھیرکا نام شاعری ہے، میری تلاش

کی اور ہوتی ہے۔ کہی کہی تو میں یہ بھتا ہوں کہی شعر میں جھے کیا بات بندا تی ہے، اکثر

وہ بات ہوتی ہے جس کا براہ راست کوئی بیان نہیں ہوتا۔ مجموی طور پر تجرب کی ایک

پر جیما کی جو پڑتی ہے، اس شعر میں اس کی دریافت کر لینا۔ کس نے تقید کے بارے میں کہا

ہے کہ تقید میں اکثر وہ چیز تلاش کی جاتی ہے جو غیر ضروری ہوتی ہے اور دہ چیز جو تلاش کی

جانی چاہیے، نقاداس سے بے خرر ہتا ہے۔ اول تو یہ کہ جس نے شاعروں کے کایات زیادہ نہیں پڑھے ہیں، جس بالعوم انتخاب و کھتا ہوں، اگر کسی مجھدار آ دمی نے انتخاب کیا ہے، اگر میں صرف کلیات پڑھے ہیں ورق گردانی نہیں اتن دیر میں اور کیا ہوئے پڑھوں گا؟ میں میر کو سیجھنے کے لیے ان کے پورے کلیات کی ورق گردانی نہیں کرتا، ان کے اشعار کا انتخاب بہت سے لوگوں نے کیا ہے، ظاہر ہے کہ مولوی عبد الحق کا انتخاب جھے پند نہیں، میر کے بہت سے الوگوں نے کیا ہے، ظاہر ہے کہ مولوی عبد الحق کا انتخاب جھے پند نہیں، میر کے بہت سے الیہ سے شعر جو بچھے پند ہیں، اس انتخاب میں نہیں طبحہ دشواری میہ ہے کہ جس او بی اور شعری روایت کی تاریخ تمین سو، ماڑھے جین سوسال پر انی ہو، اس میں یہ کوشش کرنا کہ بم سب پکھ روایت کی تاریخ تمین سو، ماڑھے جن سوسال پر انی ہو، اس میں یہ کوشش کرنا کہ بم سب پکھ الیس، ممکن نہیں، یہ عالموں کا کام ہے، وہ کررہے ہیں اور ہمیں ان کی خد بات کا اعتراف کرتا جا ہے، لیکن یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔

شاقب فویدی: آپ نے فرمایا کہ جس کمل کلیات نہیں پڑھتا، پچھانتھے لوگوں کے انتخاب میں وہ دیکتا ہوں ، تو کوئی ایک ایسا شاعر جس کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور اس کی کلیات یا دیوان کا ہالاستیعاب آپ نے مطالعہ کیا ہو؟۔

شدم حسف ہاں ، ہونے ہیں ، کول نہیں ہونے ہیں؟ مثلاً اقبال ، ان کا فاری اورار دوکلام
کیل نے پڑھا ہے ، جھے جہاں تک ہوسکا۔ میرے زیانے کے شاعروں میں راشر ، فیخل ،
میرائی گرچہ مراتی کا کلیات خاصا محتیٰم ہے ، انھوں نے بہت چکی کہا ہے ، گیتوں کی شکل میں
اور نظروں کی شکل میں ۔ مرور الہدی نے جھے ان کا دیوان دیا تق ، میں اے وقبا فو قبا پلٹتا
رہتا ہوں ، بھی پکی گیت اور بھی پکونظمیں پڑھتا ہوں۔ پکی شعرا بلا شبدا ہے رہے ہیں۔
مشاق ہیں ، کین چوظفر اقبال کا کلیات ہے ، وہ سارے کا سمار اپڑھنے کی تاب جھے میں نہیں
مشاق ہیں ، کین چوظفر اقبال کا کلیات ہے ، وہ سارے کا سار اپڑھنے کی تاب جھے میں نہیں
ہے ۔ کرچہ میں ان کا اور ان کی شاعری کا بڑا احرام بھی کرتا ہوں ، میرا خیال ہے کہ ان کے
جیسا قادرا نکلام شعر مارے زیانے میں نہیں ہوا ، کین ان کا کلیات پڑھ کرمیں کیا کروں گا؟

برجوت نے ہوتے ہیں لفظوں کے بچیب وغریب ، ایڈ کی بینڈ کی ردیفیں اور دور از کار قانیے
ہیں ان سب کا تجربہ ہیں ان میں جنوبی فرصت ہے کررہے ہیں لیکن جیشے شعروہ کہتے ہیں ان ان سب کا تجربہ ہیں ہیں جنوبی فرصت ہے کررہے ہیں لیکن جیشے میں ان کا کلیات بھی میں ہیں جو تی ہوں کہ جس کا کلیام آٹھ جلدوں میں
جھیب رہا ہو، تو سب بچھ پڑھ لیما کہاں پڑھنا ممکن ہے؟ جمیعے وہ شاعر زیادہ اجھے گلتے ہیں
جھیپ رہا ہو، تو سب بچھ پڑھ لیما کہاں پڑھنا ممکن ہے؟ جمیعے وہ شاعر زیادہ اجھے گلتے ہیں
جھیپ رہا ہو، تو سب بچھ پڑھ لیما کہاں پڑھنا ممکن ہے؟ جمیعے وہ شاعر زیادہ اجھے گلتے ہیں
جھیوں نے کم کہا ہواور جو بھیش شعرا حیاط ہے کہتے ہوں ۔ فراق صاحب کا کلیات بھی ہیں

نہیں بڑھ سکتا ، کر چدان کا کلام میں نے بڑھا ہے۔ انھول نے ایک زمانے میں یہ بات میرے سرد کردی تھی کہ میں ان کی غز اوں کے الگ الگ جموعے بنا دول بقریبا چھ سوغز کیس تھیں۔وہ جا ہے تنے کے سو بسوا سوغر لیں ہرجلد میں آ جا کمیں ،اس ونت میں نے ان کا پورا کلام و يكهاراس وقت من الدآباد من تعاريمي محي ايها مواكه من في ان ك غزل يزهني شروع كي اوردو جاراشعار پڑھنے کے بعدمری طبیعت اکنا می اور ش نے اے چھوڑ دیا۔ان کے پہال مجمی بھی ایہا بھی ہوتا ہے کہ خراب غزل میں اچا تک پچھا تھے شعرنکل آتے ہیں۔ میں نے ادب کوایے طریقے سے پڑھا ہے۔ ہاں! یہ کوشش ضرور کی ہے کہ اپنی پوری روایت کو بجے سکول۔ لیکن میک بوری روایت کا ہرلفظ میری نظرے گذرجائے تو میں نے ایسی کوشش مجمی نہیں گ۔ فاقب فریدی: آپ نے فراق، ناصر کالمی، احمد مشآق اور میراجی وغیره کی بات کی۔افعار ہویں اورانیسویں صدی مے شعرامی کس شاعر کے لکام نے آپ کوسب سے زیادہ متاثر کیا۔ شبہ حنفی ، غالب کے کلام میں افعار وسود و ہزار کے قریب اشعار ہیں کمی بھی تخص کے لیے اسے ير ولينا بہت آ مان كام بيكن اب ان كے معاصرين عن آب كبير كر آب فياه تعبير كالمل كلام يرْحا، يانبيس، ذوق كا يورا كلام يرْحا، يانبيس توجس نے ان كا يورا كل منبيس یر حا۔ مجھے اچھے لکتے ہیں ذوق ، میں نے ان کے بارے ہیں ایک مضمون بھی لکھا ہے ، ان کے مطلع بہت بہند ہیں مجھے، لیکن سارا کلام میں نے تہیں بڑھا۔ فلاہر ہے کہ ان کی استطاعت بھی میں نہیں رکھتا ہے حسین آزاد کوذوق ہے عقیدت تھی ،آزاد نے جس طرح ان کے کلام کی حفاظت کی الیکن خود محمد حسین آزاد کے بارے میں آپ ہے یہ عرض کروں کہ مرچہ میں نے غور سے ان کی تحریریں پڑھی ہیں۔ایک طرف تو ان کا وہ لیکھر ہے "لظم کلام موزوں کے باب میں خیالات 'جہاں وہ یہ بتاتے ہیں، کد کیا شاعری ہے اور کیا شاعری نہیں ہے۔ووسری طرف ان کی چیوٹی سی کتاب ہے بیاض آ زاد جس میں انھوں نے اپنی پند کے اشعار تقل کیے ہیں۔ میں نے یونمی ایک دن لیٹے لیٹے ان کی یہ کتاب بڑھ ڈالی۔ مجھے بردی بنسی آئی میہ بیڑھ کر کہ جوزیادہ تر برے شعر تھے وہ انھوں نے اپنی بیاض میں نقل کرر کھے تھے۔ان میں اس طرح کےاشعار زیادہ تھے جن میں اینڈی بینڈی ردیفیں تھیں جو بهت نامانوس ہیں ، قوانی تھے جو بہت مشکل ہیں ، سنگلاخ زمینوں میں اشعار تھے ، مجھ ہے اس طرح کی چیزیں دیر تک نہیں چلتیں۔

شاقب فریدی: میراورسوداآپ کے پندیده شاعرین ،ان برآپ کے لکھے مضامین میں

نے پڑھے ہیں ، تو میر کے مقابلے سودا کی غزل کا حصر مختصر ہے ، اے با آسانی ایک نشست یا دونشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے تعلق ہے آپ کا کیا خیال ہے؟

شهه معنصی میراخیال بیہ کے بہت عمرہ ہیں وہ۔جیے بیر کے اشعار ہیں جن میں قم کی اور اداس کی کیفیت ملتی ہے، بے پناہ شعر ہیں ویسے اشعار اردو کے کسی شاعر نے نہیں ہے، لیکن سودا کے اشعار کا بھی کوئی جواب نہیں ہےاور میراا پنا خیال یہ ہے کہ سودا کے مراثی میں جتنی اثر انگیزی ہے اور وہ ہماری طبیعت پر جس طرح حاوی ہوجاتے ہیں، میر کے مراثی اس طریقے ہے اثر انداز نہیں ہوتے ۔ سودا کے غزلوں کے اگر ختب اشعار آپ پڑھیں تو واقعہ بیا ہے کدا سے اشعار میر کے ہم پایہ بی ملیں گے۔اٹھار ہویں صدی کے شعرامیں میراور سودا ہی کیا دیگرشعرا کے یہ ں بھی بہت اجھے اشعار ہیں، مثلاً میرحسن،نظیرا کبرآ بادی کی غزنوں ک اشعار آپ دیجیس تو پیخیال بھی آتا ہے کہ تظیر کو ہمارے میہاں غورے نہیں پڑھا گیا۔ اصل میں جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں توبید خیال غالبًا' عذرا یاؤنڈ' کا ہے، جب ہم کوئی كتاب يزهة بيں تو وہ كتاب بھى بهم كو يزھارى ہوتى ہے۔ ايك طريقے ہے وہ بھى جارا امتی ان کیتی ہے کہ ہمیں کس طرح پڑھا جارہا ہے۔ میں تو سرسری گز رجا تا ہوں بعض کے بوں ہے،اس کا حاصل کیا ہے،اس تک رسائی کی کوشش کرتا ہوں۔اس شاعر کے بیہاں بنیادی خونی کیا ہے، اس کے مرکزی مسائل کیا ہیں، تو جھے بھی ناکامیانی نہیں ہوئی شایداس ممل میں۔میرے فیصلے جورے، دو کسی کے لیے سیج ہول یا نہ ہوں، لیکن میرے لیے بہر حال سیج تھے۔ بعد میں جب می نے بہت توجہ سے دہ چیز پڑھی تو جھے خیال آیا کہ جس نتیج تک پہنی تف وہ خلط نہیں منے او سودا کے اشعار بھی بہت عمرہ بیں اوراس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اٹھ رہویں صدی کے تمام شعراخواجہ میر در د کا کلام بھی جرلحاظ سے قابل توجہ ہے۔ حتیٰ کہ میر موزے کام میں بھی آ پ کوا ہے ایسے شعر لیس مے جوآ پ کوجیر ان کردیں مے ، بہت ہے اشعار مجھے یاد ہیں جو میں دوستول کو من تا بھی ہول ، ان کے بیبال بھی املیٰ درجے کے اشعار مل ج میں کے۔ان ہوگوں نے جب کوئی شعر کہا ہوگا تو پیسوچ کرتھوڑی کہ وہ کوئی خاص تر کیب بانده دے بیں ، کبھی ای دجہ سے اس میں لطف بھی پیدا ہو گیا تکریس نے بھی اٹھار ہویں مدى كاكلام المفارجوي مدى من داخل جوكريز من كوشش نبيل كى ميرى صدى عيرا رشتذانون ب بالكل، ميں اپنے زمانے كے غداق ومعيار كے اعتبارے پراتا كلام بھي پر معتا ہول کہ دہ آج میرے لیے کیامعنی رکھتاہے، اس لیے سودا اور میر مجھے وونوں اجھے لگتے

ہیں ،اس زیائے کے دوسرے غزل گوبھی مثلاً مصحفی مجھے بہت اجھے گلتے ہیں۔
ثاقب فیریدی: کلا سیکی شاعری کے تعلق ہے آپ کی اور شمس الرحمٰن قاروتی کی ترجیحات بہت
مختلف ہیں۔فاروتی صاحب ہمارے عہد کے بڑے نقاد ہیں انھوں نے کلا سیکی شاعری کی شعریات مرتب کی ہے۔ووفر ماتے ہیں کہ اس شعریات کو سمجھے بغیر کلا سیکی شاعری کو سمجھا ہی شعریات مرتب کی ہے۔ووفر ماتے ہیں کہ اس شعریات کو سمجھے بغیر کلا سیکی شاعری کو سمجھا ہی شہیں جا سکتا ۔اس تعلق ہے آپ کیا کہنا جا ہیں سے؟

شهه صنعی: فاروقی معاحب هارے سب متازنقادوں میں میں۔ میراخیال ہے کہاس وقت جتنے لوگ تقید لکھ رہے ہیں، ان میں وہ سب سے بڑے اسکالر ہیں۔ فاروقی صاحب نے فاری بھی خوب پڑھی ہے، انگریزی اوب بھی خوب پڑھا ہے، وومشرق کی دوسری زیانوں کے ادب ہے بھی واقف میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انصوں نے میرتقی میرکو خاص طور پر بہت توجہ کے ساتھ پڑھا ہے ،لیکن یہ کہ بہت سارے شعر جو فارو تی صاحب کو يه يرآئے ہيں ، اپني لفظي رعايت اور معنوي رعايت كے وجہ سے اور اس طرح كى دوسرى خوبوں کی وجہ ہے جو کلا سیکی شعریات میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، مجھے ایسے کی شعر بہت ا جمع نیں کتے۔ مجمی مجھے خیال آتا ہے کہ انہیں برے شعراتے کیوں پہندا تے ہیں۔ مجھے بھی یاد ہیں بہت ہے ایسے شعر ۔ شایدای لیے بھی بھی وہ نائخ کوآش کے مقالے میں ترجح دیتے ہیں۔ میں خود ناتخ کی استادی کا بہت قائل ہوں ، بہت ذک علم آ دمی تھے، ناتخ کے تعلق ہے ایک مرتبرز ہرا نگاہ نے کہا تھا کہ نائ کے کلام میں ایسے اشعار بھی شامل ہیں، جنعیں پڑھاجائے تو حیرت ہوتی ہے اور بہت ہے اچھے اشعار بھی ل جا کیں ہے ان کے يهال اليكن ميرى ترج بميشة تشى ى رج مين تائ كے مقابے ميں اس كاسب يد ب كد آتش کے بہاں ووشعر بغیر ڈمونڈ ال جاتے ہیں جبکہ نائخ کے بہاں ڈمونڈ نے پڑتے ہیں۔ تو فاروقی صاحب کا نقطہ 'نظر یا انکل دوسرا ہے ، اس میں کوئی شک نہیں۔ نیکن سے ہے کہ فاروقی صاحب کوجن اسباب کے بنا پر کوئی شعراح پیا لگتا ہے، بھی بھی ان اسباب سے زياد و دلچيې نبيس ہوتی۔ ميں تو صرف بيد ريڪتا ہوں كہ جو تجربہ بيان كيا گيا ہے، اس تجرب كا میرے اپنے تجربے، میری اپنی زندگی ہے کوئی تعلق بنا ہے مانہیں۔ مان کیجے کہ جیمس واٹ نے اس زمانے میں کوئی انجن بنالیا تھا۔ ب شک یوی بات ہے مگر آج کے زمانے میں تووہ كام نيس آئے گا۔اس كى تركيب اور ساخت كيا ہے ،اس كانسخد كيا ہے ،اس مي اب مجھ و مجھی تہیں ہے۔ میں تو صرف ہید مجمآ ہوں کہ چیزیں ترقی کرتی جاتی ہیں ہمارے زیانے

تك آتے آتے شعریات كے ضابطے مختلف كيوں ہوتے مكے۔ ہمارے عبد كے شعرانے ان باتوں کی طرف توجہ کیوں کم کردی ،توبہ یا تھی میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ الساقسب فسریدی: مشمل الرحمن قاروتی نے جواس طرف توجددی ہے کہ کلا کی شاعری کواس کی شعریات کے بغیر سمجہ ہی ہیں جاسکتا ، تو طالب علموں کواسے س طور پر دیکھنا جا ہے؟ شهه حنصي ايك توبيك مادے طالب علم ايك جيے نبيں ہوتے ،سب آپ كی طرح تونبيں ہوتے۔ بہت سے طانب علموں کواس ہے دلچین نبیں ہوگی کدوہ شعریات کے ضابطوں کو، اصولول کو بوری طرح سیجینے کی کوشش کریں اور مجھیں۔ایک خرائی ہم نے بیدد میکھی کہ جن طالب طمول کے پڑھنے کی وچھی پرانی شعریات سے ہوجاتی ہے وہ نئے زمانے کا کلام یر سے کی کوشش نہیں کرتے۔مثلاً فیفن، اخر الایمان، راشد، میراجی ہیں، ان میں ان کی ر پہری کم ہوجاتی ہے۔ یہ بیس ہونا جا ہے، یہ تو بہت بری بات ہے۔ خاص طور پر کہ اس لیے كەاڭركونى ادب كواپنا پیشە بنانا جاہما ہے تو يڑھانے كے ليے ہميں ہرعمدے واقعیت ہوتی ت ہے، میں نے جالیس بیاس سال ای مشغلے میں گر ارے ہیں۔ لیکن بہر حال میں جب پڑھتا تھااور پڑھا تا تھا جب بھی ، میں کمجی بینیں کہتا تھا طالب علموں ہے کہ بینیں پڑھنا پ ہے۔ ہرط اب علم کی اپی مرضی ہوتی ہے۔ میں نے جس دلچین سے عالب کو برد حایا، تا تح کو بیں نہیں پڑھا سکتا تھا۔ یا جس ولچیس سے میں نے آتش کو پڑھایا، نام کو کونیس پڑ ماسکٹا تھا۔اس کے الگ الگ اسباب ہوتے ہیں۔فاروقی صاحب کا معاملہ بدہ کدوہ بڑے ذک علم " دی ہیں الیکن ان کی توجدان چیزوں کی طرف زیادہ ہوگئ ہے اب۔ بہت ی چیزیں اس میں الی ہوتی میں کہ آج کا انسان انبیں نظر انداز کر جاتا ہے۔ آج کے شاعروں میں راشد وقیض میراتی ،اختر الایمان کے علاوہ مجیدامجد کوتوسمی پڑھتے ہیں الیکن مجھان کے ملاوہ دوسرے شعرا میں بھی دلیسی ہے۔ جیسے مخارصد لی اور محرصفدر وغیرہ بھی مجے پندائے ہیں۔ ضیا جالند حری کی محفظمیں، پوسف ظفر کی بہت ی چیزیں اچھی لگتی تیں۔ سول بیہ کدآ دی کیا کیا پڑھے؟ فاروقی صاحب کامعاملہ بیہ کدوہ مج سے شام تك براص ك مادى ين - جمع كوادرمتفلول سي بحى الجين ب، وو بعد يراحة بين، میں اتن نہیں پڑھتا ہوں۔ مجھے احساس ہے کہ ان کے جیساعالم فاصل کوئی دوسرا نقاد ممرے زمانے میں نہیں ہے۔ علم وضل کی اس منزل تک پہنچتا میرا مقصد بھی نہیں رہااور جھے ای کوتا ہیا ، بھی معدم ہیں۔اب اس وقت میں آپ ہے باتمی کرر ہا ہوں اور موسیقی بھی سن رہا

ہوں۔ تو بیسب بھی چلنا رہتا ہے، مجھے دلچیدیاں بہت ساری چیزوں سے ہیں، فاروقی صاحب سے تو کسی کا موازند کرتا تی نہیں جا ہے۔ میں نے کیا کہا اور انھوں نے کیا کہا، اس یر بحث نبیں ہونی جاہے۔ میں ان ہے بڑی محبت کرتا ہوں۔ طاہر ہے کہ ان سے مجھے غیر معمولی ارادت ہےاوروہ میرے بزرگ بھی ہیں۔ جھےان کی تحریری بہت پند ہیں۔ جھے ان کی تحریروں میں زیادہ مزواس لیے آتا ہے کدان کی تحریریں صاف وشفاف بہت ہیں۔ ان کی نثر مجھے بہت پند ہے ، تنقید میں جس طرح کی نثر انھوں نے تکھی ، وہ بے مثال ہے۔ ہارے زیانے کے کسی اور نقاد نے شایداس طرح نہیں لکھا۔ فاروقی صاحب کا ذہن بہت شفاف ہے اوران پر چیزیں اتی واضح ہوتی ہیں، وہ وضاحت میں جن چیز ول تک وینچتے ہیں، مثلاً میر کے بہت سے شعر ہیں، جنسی پڑھ کر میں سرمری گزرجا تا ہوں، لیکن بھی وہ پڑھتے اور ساتے ہیں تومیں بعد میں سوچہا ہوں کہ اس شعر پر انھوں نے اتناوقت کیوں ضائع کیا۔لیکن بہت سے اور شعرا سے بھی ہیں جن کو بے شک زیادہ ولجمعی کے ساتھ پڑھتا جا ہے۔ اللهب المريدى: قاروتى ماحب كتعلق مع كفتتوكرت بوع آب نے نائخ كانام ليا ب مجے بدلکتا ہے کہ آپ نے ولی میر اسودا ، ورد ، غالب استخفی ، قائم وغیر و پر مضامین لکھے ہیں ، آب نے اپنے مضامین میں کہیں کہیں تو تائع پر گفتگو کی ہے لیکن تائع پر کوئی باضابط مضمون نبيل لكحا\_

شمیم حفی: نائع پر لکھنے کے لیے جس طرح ان کو پڑھنا جا ہیے، اس طرح میں نے ان کوئیں پڑھا۔

شاقب فریدی: آپ نے بیفر مایا کرنائ کے بہاں بھی پھوا سے اشعار اسے ہیں جو ترب اوراحماس کی سطح رآپ کومتاثر کرتے ہیں؟

ھے ہے جنفی: یقینا، یقینا ہیں، جیسا میں نے عرض کیا کہ کراچی میں ہم لوگ زہرا آپا کے یہاں

ہمٹے ہوئے تھے، وہاں اتفاق ہے نائخ کا ذکر ہوا، وہ بہت اچھی گفتگو کرتی ہیں، ان کوچی

کلا کی شعراہے بہت وہی ہے۔ انھوں نے اپنی ایک بیاض بناد کی ہے، جس میں اچھے

اشعار نوٹ کرتی رہتی ہیں۔ تو پید نہیں کیا بات ہوئی جوانھوں نے کہا کہ میں نے نائخ کے

پراشعار نقل کرد کھے ہیں۔ صاحب یعین نہیں آتا کہ بیاشعار نائخ کے ہیں، انھوں نے

کہا کہ نہیں نہیں، بہت ہے ایسے اشعار نائخ کے کلام میں موجود ہیں۔ لیکن سوال ہے کہ بیہ ہرایک کے بی انتا مروض ہے ہیں۔ انتا مروض ہے میں انتا مروض ہے جس کی استاد کے لیے جس نے

ادب پڑھانے کا مشغلہ افتیار کردکھا ہے، یہ کہنا اچھی ہات نہیں ہے، بہرحال جھے اپنے زیادہ دولیس کے مشغلہ افتیار کردکھا ہے، یہ کہنا اچھی ہان کے بعد کا زیانہ زیادہ دلیس کے ماتھ پڑھا ہے۔ ناخ پر نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جھے ان کے دویوں سے دلیس کم ہے۔ ناخ کے ماتھ پڑھا ہے دنائے پر نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جھے ان کے دویوں سے دلیس کم ہے۔ ناخ کے کلام کو پڑھنے کے لیے جھے جتنی مشقت کرنی پڑتی، مناسبات لفظی اور رعایات لفظی کو سیمنیں میں بیس کے کلام کو پڑھے، کرنی پڑتی، جتناار تکا زاور concentrate کرنا پڑتا، وہ میں نہیں کرسکتا تھا.

شافسب فویدی تائی کے تعلق ہے آپ نے ایک جگہ مضمون جل کھیا ہے کہ دائی شعری تاریخ کے معمارتو ہیں لیکن شعری روایت کے معمارتیں ہیں، تو سوال یہ ہے کہ دہ کیا چیز ہے جوشعری تاریخ کے معماریو نے اور شعری روایت کے معمار ہونے کے درمیان حاکل ہے ؟

مسمب حسفی، ہیں جس روایت کو اپنے لیے روشنی کا ذخیرہ بنا تا ہوں اور جھتا ہوں ،اس روایت ہیں ناخ تو نہیں ہاں آئش شامل ہیں ،اس لیے کہ ہی تو یہ دی گھتا ہوں کہ ( فیل صاحب کی ایک تیموٹی می کا بر مقدمہ کلام آئش ہے ) جھے بہت پسند آئی تھی وہ کتاب آئش کی زندگی اور ان کی شاعری وونوں ہے جھے بہت ولیسی ری ہے۔ ناخ کے بارے ہی ہیسب اور ان کی شاعری وونوں ہے جھے بہت ولیسی ری ہے۔ ناخ کے بارے ہی ہیسب اور ان کی شاعری وونوں ہے جھے بہت ولیسی ری ہے۔ ناخ کے بارے ہی ہیسب اور ان کی شاعری وونوں ہے جھے بہت ولیسی رہی ہے۔ ناخ کے بارے ہی ہیسب بر سیسب سے اور ان کی شاعری والے اس کے دیمرہ و فیرہ و آب دیات میں تفصیل ہے ذکر ہے کہ بہت سر منذ ار کھتے تھے ، کھی چار پائی پر جھے تھے دقہ لیے ہوئے ،گر پہنوانی اور کسر سے اگر ش عری میں کہت سے مقد لیے ہوئے ،گر پہنوانی اور کسر سے اگر ش عری میں کی جائے ہیں تائع کے یہاں۔

ار ہے جی پر ہوں ہے کشتی ، پہلوان عشق ہیں اسے کشتی ، پہلوان عشق ہیں ہم کو نائخ راجا اندر کا اکھاڑہ جاہیے ہیں کہ نظر آبا ہے کہ میں اس طرح کے شعر ہیں کہ بیغز ل آبا نہ میں انظر آبا نہ میں انظر آبا نہ میں ہم کے وہ کہنے گئے بستر کو جماڑا جا ہے ہمس کے وہ کہنے گئے بستر کو جماڑا جا ہے

تو من کرلطف تو بجھے بھی آتا ہے لیکن میں کی استاد کا کلام اس لیے بیں پڑھوں گا کہ بجھے اس طرح کے شعرال جا کیں۔ میری حاش پجھادر ہوتی ہے۔ روایت الگ چیز ہوتی ہے اور تاریخ الگ چیز۔ شعری تاریخ میں دوئم در ہے کے سارے شعراشا مل ہوتے ہیں، لیکن روایت کی تقمیر میں شامل نہیں ہوتے۔ مشلاً نی شاعری کی روایت اور نی غزل کی روایت میں، میں بھانہ کو،

قراق کوتو شامل کرول گا۔ان میں حسرت،اصغر،جگر،فانی بحزیز مبغی، ثاقب،سیماب ان لوگول کو شایدتیں۔ میں محساموں کہروایت وہ چیز ہوتی ہے، جور کوں میں خون بن کر دوڑتی ہے۔ شاقب فریدی نی غزل کی روایت کے تعلق ہے آپ تقید میں بگانداور فراق ہے تل شاد کاذکر كرتے ہیں۔آپ نے ایک جگہ لکھا بھی ہے كہ"اردوكی ٹی غزل تک حسیت كے ایک نے طور اور تخلیقیت کا بیرمز بگانداور فراق کے واسلے ہے پہنچا تھا۔لیکن واقعہ بیہ ہے کہ نئی غزل کے ان اولین معماروں سے پہلے شاد کی غزل اس طرح کی سرگری کے لیے زمین ہموار کر چکی تھی''لین بھانداور فراق نے جوروشی جلدئی،شاد تقلیم آبادی اے پہلے ہی روش کر چکے تھے۔ شهيم حفي: شادك غزليس مجھاى ليے اليمي لکيس بيكى وى زماندے جو قانى وغيره كا ب\_ کیکن میر کہ تاریخ روایت ہے الگ ہے۔ تاریخ تو وہ سب پچھ ہے جو بھو چکا ہے اس ہے يہلے۔ليكن روايت وہ ہے جوآج بھى ہمارے ساتھ ہور ہا ہے۔ تاریخ بميشہ ہمارے سامنے ایک زندہ تجربے کی طرح نہیں آتی ،روایت کو ہم آج کے ساتھ رکھ کرد کھے سکتے ہیں۔ شاقب فریدی علی کیعلق سے فاروتی صاحب نے یہ بات کمی ہے کہ جس نے نامخ کونہیں یر ما و و کلا یکی شاعری کو بجھ بی نہیں سکتا۔ اس تعلق ہے آپ کی کیا را ہے؟ شمصه حضفى ، بوسكائ كريديات مح بواور جميد ووي نيس بركمين كاسكى شاعرى كوتجه ر ہا ہوں۔ ممکن ہے فاروقی صاحب کا بیے خیال درست ہو، کیکن کلا سیکی شاعری میں میرے لے کیا ہا تیں بھنے کی ہیں وہ میں جانتا ہوں۔ ہرایک کے بھنے کے لیے وہ ہاتی ہوسکتا ہے کہ ند ہوں یا بوں کبتا جا ہے کہلیم الدین صاحب کیا تلاش کرتے تھے اور سرورصاحب اور احت م صاحب کی کیا تلاش تھی۔ یہ ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں تمریخے مختلف ہیں۔ فارو تی صاحب کی جو تلاش ہوتی ہے کلا کی شاعری میں، جس طرح کے محاس وہ تلاش کرتے ہیں، مثال کے طور پر غزل کے اہم موڑ جیسی کتاب بہت عمدہ ہے۔ وہ بہت اعلیٰ در ہے کا لکچرہے، جوانھوں نے غالب اکیڈی میں دیاتھ ۔لیکن یہ کہ جن چیز دں کو انھوں نے اپنا مقصود بنایا ہے، میری نظر میں وہ نہیں تغہرتے۔ میرے مقاصد پچھاور ہیں۔ میں اپنی تاریخ میں بھی پکھاور ڈھونڈ تا ہول۔ تاریخ میں میں اپنی روایت کو ڈھونڈ تا ہوں۔میری روایت مجھے ہر جگہ نبیل ملتی۔ تاریخ میں تو سب کھے موجود ہے۔ دوئم درجے کے شعرابھی ہر زیانے میں ہوتے ہیں۔میر،سودااور مصحفی کے زمانے میں کتنے عی شعرا ہے جن کی میں بات کرر ہا ہوں یا کرنا جا ہوں گا، ظاہر ہے کہ اس وقت ہزاروں شعرا رہے ہوں کے۔مؤرخ جوہوگا اس

زمانے کا ،اس کو تو واقف ہوتا چاہے۔ عالم جو ہے اس کی نظر اس پر ہوئی چاہے۔ آپ
دیکھیں گے کہ بیں نے بھی ایے شعرا کو اپنا حوالہ نہیں بنایا جو ہمارے زمانے کے لیے کوئی
اہمیت ندر کھتے ہوں۔ جھے اب بھی وہی شعرا پیندا تے ہیں جو آج بھی خونظر آسیں۔ اٹکا
د کا شعر تو ہر کی کے یہاں مل جاتے ہیں۔ بار بارا پ میر ہے اور فاروتی صاحب کے درمیان
موازنہ کیوں کرتے ہیں۔ میں نے کہانا کہ فاروتی صاحب کا علم فضل بہت وسیج ہے، اس
کے سامنے ہیں کہر انہیں ہوسکا۔ ان کے مقاصد دوسرے ہیں اور میرے دوسرے۔
کے سامنے ہیں کہر انہیں ہوسکا۔ ان کے مقاصد دوسرے ہیں اور میرے دوسرے۔
کے سامنے ہیں کہر انہیں ہوسکا۔ ان کے مقاصد دوسرے ہیں اور میرے دوسرے۔
کے سامنے ہیں کہر انہیں ہوسکا۔ ان کے مقاصد دوسرے ہیں اور استعارے
کے سامنے ہیں کہر کا استعال کیا ہے تو کیا استعارے کے بغیر کوئی شاعری گہرے اور گھنے
گافت ہے کے کی صابل ہوسکتی ہے؟۔

مشعیم حیقی: کبھی بھی پوراشعری استعارہ بن جاتا ہے۔ اور جہاں تک استعارے کا تعلق ہے ،
شاعری بیں ، بیں اس کے خلاف ہوں کہ آپ کی چیز کوایک لازمی عضر قرار دیں یالازمی
وصف بنالیس ۔ میرا خیال ہے کہ بڑا شاعرابیا بھی پیدا ہوتا ہے ، جس چیز کوآپ لاز گر آر
دے دہے جی اس کو کھڑا کر آگے بڑھ جاتا ہے ۔ تو جھے تو اچھی تشبیبیں بھی پند آتی ہیں ۔
جیسے جوش صاحب کو ہمارے زمانے کے بہت ہے نقادوں نے ناپند کیا، لیکن میں آئیس
ناپند نہیں کرتا ۔ وہ جھے پند ہیں ۔ ہیں بیتو نہیں کہوں گا کہ میرے پندیدہ شاعروں میں
ایس ان کی بہت نے نظمیس جھے اچھی گئی ہیں ۔ میرااب بھی خیال ہے کہ ان کی طنزیداور
عماکاتی اور منظریہ شاعری کا کوئی جواب ان کے عہد میں تبیس ما ان کی جسی رہا عیاں ان
کے زمائے جی نہیں ماتیں ۔

نسافسب فسریدی . جوش کے یہاں نقادوں کو ایک بھراری نظراً تی ہے ، وہ ایک بات کو مختلف طور سے بیان کرتے ہیں۔ باریارایک ہی خیال لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ ان کی شاعری میں آجا تاہے۔

شميم حفى: اليس في كماب:

گلدستۂ معنی کو نے ڈھنگ سے باندھوں اک پھول کامضمون ہوتو سورنگ سے باندھوں

ا یک رنگ کے مضمون کو سورنگ ہے یا ندھنا قادرالکلای ہے۔اس کی تعریفیں ہمارے مہال لوگوں نے کہت ہے اشعاریاد

ہیں جواتھوں نے فی البدیہ کے ہیں کسی واقعہ پر۔ جہاں تک استعارے کی ہات ہے کہ بہت سے لوگ استعارے کا استعار نے ہیں۔ نیر مسعودا پنی کہانیوں ہیں استعار ے کا استعال نہیں کرتے ۔ لیکن اس کے باوجود کیا معرکے کی نثر اس مخص نے لکھی ہے۔ نیر مسعود کے افسانوں ہیں کا میانی کا سب سے بڑا وسیلہ ان کی نثر ہے۔ دیکھیے ہمارے زبانے مسعود کے افسانوں ہیں کا میانی کا سب سے بڑا وسیلہ ان کی نثر ہے۔ دیکھیے ہمارے زبانے میں فکشن لکھنے والوں نے و کسی نٹر نہیں لکھی ، یا تو وہ نٹر لکھی گئی جوافسانے کے علاوہ کسی اور صنف کے لیے مناسب ہے۔ اس لیے آپ استعار ہے کو لاز مدکیوں قرار و ہے ہیں؟ استعارے کا استعال کے بغیر بھی شاعری کی جسکتی ہے۔ کسی شعر میں ایج ہوتی ہے، استعار کو لاز مدبنا نااور یہ بھینا کہ تشہیہ استعال کرنا ایک دوئم در ہے کا کا م ہے ، بیرو یہ ٹھی نہیں ہے۔ جوش نے بہت عمد تشہیبیں استعال کی ہیں ، بھی بڑ ھے تو ان کی گئی ہیں۔ جیسان کی گئی میں استعار ہے کہ کوئی شعر جھے کیوں انچھا لگا۔ اگر چہاں میں منبیں ہوتی بلکہ اس حقیقت میں ہوتی ہے کہ کوئی شعر جھے کیوں انچھا لگا۔ اگر چہاں میں استعار و نہیں ہوتی بلکہ اس حقیقت میں ہوتی ہے کہ کوئی شعر جھے کیوں انچھا لگا۔ اگر چہاں میں استعار و نہیں ہوتی بلکہ اس حقیقت میں ہوتی ہے کہ کوئی شعر جھے کیوں انچھا لگا۔ اگر چہاں میں استعار و نہیں باتھا رہے کہ جو دورہ و بھے ان کی ان ہے کہ کوئی شعر جھے کیوں انچھا لگا۔ اگر چہاں میں استعار و نہیں باتھا رہ کی جو دورہ و بھے ان کی انہا ہے۔ ایک کی کوئی شعر جھے کیوں انچھا لگا۔ اگر چہاں میں استعار و نہیں باتھا رہا۔ اگر چہاں گا۔

قاقب فویدی: آپ نے یہ بات بھی کہی ہے کہیں کہیں پوراشعراستعارہ بن جاتا ہے، کیل مجموعی طور پرآپ کو بی شاعری زیادہ ایل کرتی ہے جو گھنے اور گہرے تجر بول کے شخمل ہوتی ہے۔ مصمیم حسفی: میں نے اوب کو انسانی تجر بول کی دستاہ یز سجو کر پڑھا ہے۔ میں نے لسانی کرتب بازی اور مناسبات اور رعایتیں صرف ان کی دریافت کے لیے نہیں پڑھا۔ اس لیے میری نظر بان کی دریافت کے لیے نہیں پڑھا۔ اس لیے میری نظر بان کی دریافت کے لیے نہیں پڑھا۔ اس کے میری نظر بان کی دریافت کے لیے نہیں پڑھا۔ اس لیے میری نظر بان کی دریافت کے لیے نہیں پڑھا۔ اس کے میری نظر بان کی دریافت کے لیے نہیں پڑھا۔ اس کے میری نظر بان کی دریافت کے لیے نہیں پڑھا۔ اس کی جاتے ہے۔ اس کی دریافت کے لیے نہیں پڑھا۔ اس کے میری نظر بان کی دریافت کی دریافت کے ایک میں بان کی دریافت کے ایک میں بان کی دریافت کے لیے نہیں بان کی دریافت کے ایک میں بان کی دریافت کے لیے نہیں بان کیا تھا کے دریافت کے دریافت کے دریافت کے دریافت کیا تھا کی دریافت کے دریافت کے دریافت کی دریافت کیا تھا کی دریافت کے دریافت کی دریافت کی دریافت کی دریافت کے دریافت کی دریافت

السافسب فسریدی: نظیرا کبرآبادی کے لیے آپ نے شہر خن میں بجو بدمکان جیساعنوان قائم کیا ہے، تو کیا یہ بجو برمکان محضاور گہرے تجربے کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟

مسمیہ حفی اول تو بیلفظ بھی انہی کے ہیں اور بجو بدمکان انہیں کی ترکیب ہے۔ میری نظر سے
کہیں گزری تھی تو میں نے ای کو مضمون کا عنوان بنا دیا۔ ان کی شاعری اپنے زمانے کے
اختہار سے بہت مختلف تھی۔ شہر تن میں ایک ایسا مکان جس میں بہت تر اش خر اش نہیں ہے،
لیکن اس کے باوجود نظر کو ہوا شاعر بجھتا ہوں۔ اور اب بھی میرا خیال ہے کہ نظیرا کہرآ بدی کی
شاعری کو بہت توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے زمانے کے شعرا میں۔ اٹھار ہویں
صمدی میں دیکھیے کہے کہ یا کمال شعرا پیدا ہوئے۔ میرحسن، میرتقی میر، سودا، خواجہ میرورد،
آپ دیکھیں تمام بزے شاعروں کا جم گھٹ ہے۔ اس میں ایک شاعر جواد بی مرکز میں پیدا

نہیں ہوا، وہ آگرہ میں اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارتا ہے۔ وہاں کی نقافت اور زندگی بڑی

المحقف تھی، دلی اور لکھنؤ کی زندگی ہے، لیکن اس کے باوجوداس کی نظمیں جھے بہت اچھی لگتی

ایس میں قراس کی ساری نظمیں 'بنجارہ نامہ'سے لے کر' آ دئی نامہ اور روٹی 'وغیرہ سب جھے

یہت پر لطف گتی ہیں۔ جھے لطف بہت آ تا ہے نظیر کو پڑھے میں ۔' بجو ہے میں نے اس لیے

کہناہ کہ اس کے یہاں عظمت کے وہ آٹار تو نہیں ملتے جو میر یا قالب کے یہاں ملتے

ہیں۔اس کے باوجودہ ہزاش عرب،اس صفحون میں میں نے بھی بتانے کی کوشش کی ہے۔

اس اقس فیریدی: 'چہار سوار راولپنڈی، پاکستان ) میں، جون کا ۱۰ کے شارے میں 'قرطاس اسلامان کے موان سے جو گوش آ ہی پر شائع ہوا ہے، اس میں فالد جاوید صاحب کا ایک مضمون 'تقید کا تخلیق معنون 'اردوشاعری کا آؤٹ سائیڈ راور سرورالہدی صاحب کا ایک معنمون 'تقید کا تخلیق کے میں کے کرا ہے۔ اس کی نام کو کا تا کے عنوان سے ہے ۔آ ہے کی تختید ی زبان کو تخلیق کے زمرے میں رکھ کر دیکھا جاتا ہے۔اس تعلق ہے آ ہے کیا کہنا جا ہیں گے؟

آئیک ' کے عنوان سے ہے ۔آ ہے کی تختید ی زبان کو تخلیق کے زمرے میں رکھ کر دیکھا جاتا ہے۔اس تعلق ہے آ ہے کیا کہنا جا ہیں گے؟

مشمیم حمفی: بیدونوں جھنے بہت محبت کرتے ہیں توانیس کوئی خوبی میری بیہاں تاش کرنی ہی تھی ہوانھوں نے کی اپنے طور پر کی ہمرورالیدی نے بھی اور خالد جاوید نے بھی ۔ان دونو پ ے میں بھی بہت تعلق رکھتا ہوں۔ تخلیقی انداز آنا تنقید میں ، میں اے کوئی برائی نہیں سمحتا۔ ميراخيال ہے كه ادب كى تقيدكواس زيان ميں لكھتا، جس ميں قاضى عبدالودود صاحب اينے مفرامن لک کرتے تھے،آب کہاں تک صاب رکھیں کے ان چیز وں کا؟ ظاہر ہے کہ اس کی زبان افسانے اور تاول کی زبان بھی نہیں ہونی جا ہے۔ یہ ہونا جا ہے کہ آپ کے وجدانی تج بے کے بیان کے لیے جس طرح کی زبان درکار ہوتی ہے، وہ ہونی جا ہے۔ جمعے شاید ای کے محکری صاحب کے معاصرین میں محکری صاحب اجتمے لگتے ہیں۔وہ ربان جو لکھتے ہیں، دومیرے دل کولتی ہے۔ کلیم الدین صاحب ظاہر ہے کہ بہت صاف کوئی کے ساتھ اپنی یا ت کہتے ہیں ، ان کے یہاں لفظوں کی فضول خرچی نہیں ملتی ، لفاظی اور مبالغہیں ہے ، بیہ سب ان کے اوصاف ہیں، بیر ماری خوبیال ان کی مجھے اچھی لگتی ہیں، نیکن بیر کہ طالی کی شخصیت ادنی مزاج اوسط قهم وادراک معمولی میں اس طرح ہے تبیں لکھ سکتا۔ اوب کو پڑھنے کا تجربہ ایسا ہونا جا ہے جیسے آپ کسی اجھے منظر کو دیکھے رہے ہوں۔ اجھے شعر کو بچھنے کا تجربه بھی دیبائی ہوتا ہے۔ جیسے ابھی یہ relaxing music جوہم کن رہے ہیں، جواس وقت جاری ہے، یہ آپ کے اعصاب کوسکون وینے والی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو پڑھنے کے

بعد یہ کہا جائے کہ اس میں فلاں راگ کی چھوٹ پڑ رہی ہے، میں بیسب جان بھی نہیں ہوں، بہت کی با تیس ۔ اگر جھے پر بیالزام ہے تو میں اس الزام کو تیول کرتا ہوں ۔

الساف ف ویدی : میں نے آ آخری پہر کی دستک پڑھی ہے۔ اس پر میں نے ایک مضمون بھی نکھا تھا جو ' اردواوب' اپر میل میک ، جون کا ۲۰ کے شار ہے میں شائع ہوا ، اس مطالعہ کے دوران بھی تھے آپ کی غزلوں اور زیب غوری کی غزلوں میں بہت مما تگت نظر آئی ۔ کیا آپ نے بھی بیہ مما تگت نظر آئی ۔ کیا آپ نے بھی بیہ مما تگت نظر آئی ۔ کیا آپ نے بھی بیہ مما تگت تھوں کی ہے؟

شههه حسنفي: زيب بهت التحيم ثاع تقد طاهر بكدكوني موازنه بي كرا وإي بيرااوران كا،ال كي كددو بهت الجيم شاعر تقير مجيدان كا كلام پند ب، ليكن ايك بات جوان مي اور جھے میں مشترک ہے، وہ یہ ہے کے مصوری کی اصطلاحوں ہے ان کو بھی بہت ولچیسی تھی اور مجھے بھی ہے،مصوری کا جو پوراعمل ہوتا ہے، مجھے بھی اس سے بہت سگاؤ ہے۔ بہت سے تجربوں کو میں نے رحکوں کی شکل میں و کھا ہے، تو دہ زیب کے بہاں بھی ہے۔ زیب اور بانی اینے معاصرین میں بڑے منفردشا عربیں۔ان کے بیمال بہت کی الی خوبیال متی ہیں جوان کے معاصرین کے یہاں شیس ملتیں۔ مجھی زیب ہے مل قات نہیں ہوئی۔ جب ان کی كاب چين تحى تو انعول نے مجھے بجوائى تھى ۔ انفاق كى بات ہے كرسب سے ملا قات ہوكى لکین ان سے ملاقات تیں ہوئی، ندیس جم کا نپور گیا،ان کے زمانے میں واور ندوہ جم علی مر صاور و بل آئے کے مان قات ہو جائے۔ تو ایک دور کا تعلق رہا۔ وہ بھی تصویر بناتے ہیں لفظول کے ذریعہ اور مجھے بھی سچھ اسی ولچسی ہے کو یالفظوں کے ذریعہ آ دمی پینٹ کررہا ہے ائے تج بول کو۔ اچھی شاعری ایک جیب وغریب فن ہے جس میں ایک تسم کا حسی تج ب دوسری تتم کے حسی تجرب میں منتقل ہوب تا ہے۔ مجمی محلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ شاعری کوموسیقی ك طرح اورموسيقي كوآب ايك روشي كي طرح ديمين لكتية ميں۔ربی اپني غزل كوئي تو جھے ياد ہے۔۔۔ خلیل صاحب سے میرا بہت تعلق تماملی کڑھ کے زمانۂ قیام میں، بہت وقت ہم دونوں ساتھ گزارتے ہتے۔اس زمانے میں ان کواپے شعر سنایا تف رای زمانے میں شاید میں نے زیادہ شعر بھی کے تھے۔زیب کے کلام سے ایک مماثلت تو ہے، اصل میں ب سارے فنون جو ہیں،ایک دوسرے سے بہت قریب ہوئے ہیںا پے عمل میں۔ فاص طور یرشاعری،موسیقی اورمصوری ان میں تو ایک عجیب وغریب رشنہ ہے۔اس طرح کی بہت ی بالتمن مماثل موسكتي بين \_آب في توجهت احيمامضمون لكها تما، بهت شكرية بكا \_

القب فریدی: سورج کے ڈو ہے ہوئے منظر کا ذکر آپ کے اور زیب دونوں کے یہاں نظر آتا ہے۔ نضاء آسان اور مظاہر کا نتات کے رنگ آپ دونوں کی غرال میں موجود ہیں۔اس مماثلت کوآپ کس طورے دیکھتے ہیں؟

شمهم حنفی: ممکن ہے زیب کے یہال بھی دبی ہوبیما ٹمت راس کا سب توشاید ہے کہ میرے یہاں شام ایک عجیب وغریب وقت ہے، میں نے زیادہ تر زندگی کی بیشتر شامیں تنہا گذاری ہیں یا کمی ایسے دوست کے ساتھ جو میری تنہائی میں حارج نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں کی تعداد بھی زیادہ کمینیں ہے۔خاص طورے ایسے احباب جن کے ساتھ میں نے ائی شامس گذاری ہوں۔شام کو جہت کے نیچے بیٹمنا مجھے پیندنبیں ہے۔اس طرح کے مشاغل میری زندگی می نبیس رہے جوشام کوایک ساتھ بیند کرادا کیے جاتے ہیں۔ آپ بجھ کئے ہوں سے کہ میں کیا کہنا جا ہتا ہوں ،تو میں زیادہ تروقت آسان کے بنچ گز ارتا ہوں۔ میرے بعض دوستوں کواس میں بہت وہ ہیں ہے۔مثلاً میرے دوست رام چندرن جومصور ہیں اور وقارصا حب جوعلی کڑھ میں انگریزی کے پروفیسر متھ تو ہم نوگوں نے بہت کی شامیں ا یک ساتھ گزاری ہیں ،اور بھی میرے اڑکین کے بہت سے دوست ہیں۔ تو ان سب کا بیہ معاملہ رہا ہے۔شام کا وقت مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔وہ وقت میرے لیے اپنا محاسبہ کرنے کا وتت بھی ہے۔ شبلتے شبلتے میں اپنے چھڑے ہوئے بہت سارے دوستوں کو بھی یاد کرتا ہوں۔ائے عزیز ول کو یاد کرتا ہول جو جھے ہے چھڑ گئے ادر ان لوگوں کو بھی جو ابھی موجود ہیں، کیکن ان سے ایک طرح کی دوری ہوگئی ہے اور اس طرح کی دوری ہو جاتی ہے رفتہ رفتہ انسانی رشتوں میں۔ بیا یک جمیب سلسلہ ہے جس میں خوشی اور افسردگی دونو ں ایک ساتھ 112386320-

شاقب قربدی اس شام کے منظر کے ملاوہ آپ کی غزلوں میں ایک سیابی بھی نظر آتی ہے۔ اس سیابی کا پھیلاؤ بہت دور تک محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس ممبری سیابی کا احساس آپ کی غزل میں کس طرح آیا۔ مثلاً آپ کا ایک شعر ہے۔

کالی مٹی، کالا یادل، کالا یاتی مرف اندمیرا

شمیسم حسمی بین رات میں بہت در تک جگنے کا عادی رہااور تقریباً میں نے اپن آدھی عمرای طرح گزاری ہے جب میں تمن جار بجے سے پہلے نہیں سوتا تھا۔ دقار صاحب میرے

دوستوں جی جی بہت جلدی اضحے کے عادی ہیں۔ بہت دنوں تک ہم ساتھ دہ علی گڑھ جی اور اندھیرا اور اندویر ہیں۔ بہت دنوں تک ہم ساتھ دہ علی گڑھ جی اور اندھیرا اور اندویر ہیں ہوتا تھا کہ جس وقت وہ اشحے تھے جس سوجاتا تھا۔ تو رات اور اندھیرا بہت یاستی ہے میرے لیے۔ اندھیرے کی جوائی بنتی ہے میرے لیے وہ بہت اہم ہے۔ یہ یا تھی میرے ذہین جس رہی ہوں گی تو جس نے اس طرح کے اشعار کے ہوں گے۔ بالقب فریدی ، رگوں کے علاوہ جس نے احساس اور تج بے کی سطح پر بھی زیب اور آپ کی فرانوں میں مشابہت و کھی ہے۔ بیسے آپ کاشعرے :

چنی مرتی ہوئی عیت اجاز دردازے ایک ایے گمر کے سوا مامل سنر کیاتھا ای طرح زیب کا ایک شعرے:

ر فی سفر ازل سے ابد تک افغا کے ہمی بدلے میں مرف کرد مسانت کی مجمعے

مشعب حفی: ہم جس زیانے میں سائس لے رہے ہیں، اس زیانے کا جوسا یہ ارس سر بہہ اس کیا کھتے ہیں کہ کیا یہ بہت انھی جہت ہے؟ دروازے جن ہے ہم نے رہائی کا راستہ طاش کیا تھا وہ نظریات بھی ہو سکتے ہیں اور ذائی تجربہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس م کا وقت تو نصیب نہیں ہوا ہو کسی کو آ رام اور سکون دے۔ پر نہیں میں نے کس کیفیت میں یہ معرف کہا تھا، لیکن میں یہ محتا ہوں کہ انسان نے جوسٹر کیا ہے۔ دو آج کی دنیا میں جہاں تک چہنے کے لیے تو سٹرنہیں کیا تا۔ آپ کا مضمون مجھے بہت دلیس یہ بہاں تک جہت ہے اس کے ہیں، وہ تلاش کے ہیں، وہ تلاش کے جائے ہیں۔ وگو ہیں قرائی کہ جائے ہیں۔ پڑھے والا پہند ہو ہ شاعر بھی ذبین پر بھی گھی حاوی ہوجاتا ہے، ای طرح کی بات ہیں۔ پڑھے احمد مشاق کے یہاں ملی ہے، ناصر کا گئی کے یہاں ملی ہے، ناصر کا گئی ہے یہاں ملی ہے۔ میں نے ان کا کلام پڑھا ہو گا اور وہ میر سے ذبین پر اتنا حاوی رہا ہو کہ جب میں نے شعر کہا تو ای طرح کی بات کہدوں۔ بھی اور وہ میر سے ذبین پر اتنا حاوی رہا ہو کہ جب میں نے شعر کہا تو ای طرح کی بات کہدوں۔ بھی فویلا کی نات کا رنگ بھی موجود ہے، آپ فاقب فویلا ہی نات کا رنگ بھی موجود ہے، آپ کان کی بہت ساری تعییر ہی گئیں۔

شعبہ حسفی، رنگول کی بات اس دجہ ہے کہ ان کے یہاں بھی رنگوں میں سوچنے کا تمل موجود ہے۔عہد قد میم کا انسان رنگول میں سوچرا تھا، کوئی چیز کیسی ہے اور کمنی اچھی لگتی ہے، جسے ہرا رنگ، ہرے رنگ سے اس کے ذبن میں اہلیاتی ہوئی نسل آئی تھی یا کوئی کھیت یا درخت آتا تھ، لیکن رنگوں میں سوچنا آوی کی یوی پرانی عادت ہے، مجھ میں بھی ایک پرانا آوی چھیا ہوا ہے اور پرچسوس کرتا ہے بہت قد کی انسان کی طرح جو بہت آلودہ ند ہوا ہو، اپنے زیانے کے شنے بان ہے۔

الماقب فریدی آپ نے اپن تقید میں تاریخ وتہذیب کی بہت بات کی ہے اور آپ کی شاعری میں بھی مجھے بیساری چیزیں نظر آتی ہیں ، بیالیانکس ہے جو دونوں جگہ موجود ہے ، اس تعلق سیسیس میں میں میں ایسان

ے آپ کا کیا خیال ہے؟

شمیم حصی میں سوچتا ہوں کہ کی ایک رنگ یا کسی تنہا حقیقت نے تو میرے شعور کی تربیت نہیں کی ہے۔ تاریخ بہر حال سب کا تجربہ ہوتی ہے لیکن تہذیب جو ہوتی ہے تاریخ میں اس کی بری اہمیت ہے۔ تخییق تج باس تاریخ اور تہذیب سے رشتہ رکھتا ہے، کچر سے میری ولچسی بہت ربی ہے اور کلچر کے مظاہر ہے بھی۔ کلچر کے مظاہر کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو صرف علمی سطح رنبیں بکہ جھے ملے تھیے، بازار، آپس میں بات کرتے ہوئے۔ چبوترے پر جیٹھے ہوئے لوگ ، وہ آ راستہ مخفلیں جہاں کہانی سنائی جاری ہوہ شعر سنے جارہے ہیں ، میں نے اپنا بھی بہت ساونت ایسے ہی گزارا ہے، کوئی سمیلن ہور ماہو شکیت کا اور و ہاں کوئی گار ہاہے یا کوئی س زبجار ہاہے، بھیٹر جمع ہاورس رہے ہیں لوگ۔ بدایک عجیب وغریب تجربہ ہوتا ہے، تو ثقافت اور کلچر ہے میری بہت ولچسی رہی ہے۔ اوب کے علاوہ بھی انسان کے خلیقی اظہار کے بہت ہے ذرائع رہے ہیں،مصوری،موسیقی اور فن تقییر دغیرہ کمہاروں کا جو کام ہوتا ے اٹ کے برتن بنانے کا کام میں نے خود سکھا ہے بہت دنوں تک میرے ایک استاد تھے دیوی پرساد گیت نام تھا۔ ہندستان کے بڑے سر میک آ رشٹ ہتھے۔ انھوں نے ٹیگور کے ش نی نگیتن ہے تعلیم حاصل کی تھی اور ٹیگور ہے پڑھا بھی تھا۔ بڑی کمبی عمر یا ٹی اور ابھی چند برس بہلے ان کا انتقال میں دہلی میں ہوا۔ میں نے ان سے پکھ دنوں تک مٹی کا کام سکھنے کی كوشش كالتى - من نے يہ بات كى باركى بى كە جھے كى فن ميں كمال حاصل كرنے كى توفىق مجی نئیں ہوئی ہے۔ چھروز کرتا ہوں ، جوش رہتا ہے اور پھر کی وجہ سے چھوڑ ویتا ہوں اور مكى دوسر \_ مشغل ميں مگ جاتا ہوں \_ منى كے برتن بنانے لگا تھا ميں \_ مجھے كمباركا كام يہت اچھا لگتا ہے، جاك پر بينا ہوا۔ جھے تاریخ سے بہت ولچس ہے، مجھے ہرز مانے كا انسان قائل مطالعه محسوس ہوتا ہے۔

ا تا بدی : آپ نے مختلف محفلوں میں شرکت کی ہے۔ آپ کی غزاوں میں استی ہے۔ آپ کی غزاوں میں استی ہے۔ استی کی مختلف محفلوں میں شرکت کی ہے۔ مثلاً آپ کا شعر ہے۔ اس کے طور پہنظر آئی ہے۔ مثلاً آپ کا شعر ہے۔ اک دور کنارہ ہے وہیں جائے رکیس سے بہتی میں تو آٹار شمکائے کے نہیں ہیں

هسمیم حملی: شمکانے کے لفظ میں آپ دیکھیے کدو طرح کی رعایتی موجود ہیں۔ شمکانے کے

یعنی قاعد نے کے اور دومرے یہ کہ شمکانا لینی جہاں آ دمی زندگی اور دات بسر کر سکے۔ زندگی

کے جس مرحلے میں میں واقل ہوگیا ہوں اور پچھلے دنوں جس کیفیت ہے گذرا ، اس میں اس
طرح کے شعر کہے ہوں گے۔ جہاں تک کہیں جانے کی بات ہے تو اب میں یالعوم نہیں
جانا کہیں کمی پروگرام یا محفل میں ، اس لیے کدو بلی شہر میں یا ہر لگانا اب مشکل ہے ، بھیز بھا ڈ
ورائے ہورے ہیں یا تعمیز ، یا کوئی تماشہ میں برابر جایا کرتا تھ۔ جھے نب وٹ بھی بہت
ورلیپ نگلتے ہیں ، جب میں پڑھاتا تھا اس زبانے میں بھی ہے تھا کہ میں داستے ہے گذر
در باہوں سڑک پرکوئی تماش دکھار ہا ہے میں رک کرو کھنے گلتا تھا۔ بھی اب بھی جی جہادہ کا
تماشہ دکھایا جار با ہے تو میں بہت دلچیں کے ساتھ شمر کرد کھتا تھا۔ بھی اب بھی جی جہاہ کہ میں اب کم
تماشہ دکھایا جار با ہے تو میں بہت دلچیں کے ساتھ شمر کرد کھتا تھا۔ بھی اب بھی جی جہاہ کہ میں اب کم
تماشہ دکھایا جار با ہے تو میں بہت دلچیں کے ساتھ شمر کرد کھتا تھا۔ بھی اب بھی جی جہاہ کہ میں اب کم
تماشہ دکھایا جار با ہے تو میں بہت دلچی کے سے سارے مظاہر اجھے مگتے ہیں، نیکن اب کم
تماشہ دکھایا ہے ، اب کہاں جانا ہوں۔ اب ہے کہ اگر کوئی آ گیاتو ساتھ میں بھی کھی چلا جانا ہوں۔ بھی کہ اگر کوئی آ گیاتو ساتھ میں بھی کھی چلا جانا

العاقب فویدی تر آپ نے حسن عسکری بھیم الدین احمد وغیر و کا نام نیا تو آپ کواپیخ معاصرین میں کمس کی تنقید زیاد و پیند ہے؟

معران ہوں گے۔ اس زیانے کے باضابط نقادوں سے الگ ہوکر میں اپنی بات کہوں تو بھے
جران ہوں گے۔ اس زیانے کے باضابط نقادوں سے الگ ہوکر میں اپنی بات کہوں تو بھے
سہیل احمد ، سجاد باقر رضوی کے مضابین بہت اچھے گئے جیں ۔ مظفر علی سید کے مضابین بہت
پیند ہیں ۔ نے کلفے والوں میں ناصر عباس نیر ہیں ، آصف فرخی کی تقید بھے اچھی گئی ہے،
مسکری صاحب کے معاصرین میں میری دلچہی سب سے زیادہ انمی سے رہی ۔ میں نے
دلچہی کے ساتھ جو تقید یں پڑھیں ، دہ وارث کی تقید ہے ، نضیل جعفری کی تقید ہے اور
فاروتی صاحب کی تقید ہے ۔ ناریک صاحب کی فکشن کی تقید مجھے اچھی گئی ہے۔

ٹاقب فریدی : قاردتی صاحب کی کون ی تحریرآب کوزیادہ پہندآئی ہے؟ شمیم حنصی: فاروقی صاحب کی شعر، غیرشعراورنٹر مجھے بہت اچھی گئی۔میرے لیے تووہ فاروقی صاحب کی تقید کا ماحسل ہے، میں نے جس لطف کے ساتھ وہ کتاب پڑھی اور نیس پڑھی۔ اس میں جوڑ سل کے مسائل پرمضافین ہیں،ان کامضمون شعر، غیرشعراورنٹر ہے،اس کے علاوہ اس کماب کے سارے مضامین بہت اجھے ہیں۔ دارٹ کا معاملہ سیے کہ وہ چھٹا رے دار تنقید لکھتے ہیں تولظف لینے کے لیے میں نے بھی وہ بھی پڑھا۔فضیل جعفری ہمارے زمانے کے بہت اجھے لکھنے والے ہیں ، سماتی فاروتی نقاوتو نہیں کیکن کیاعمہ و کتاب اس نے لکھی ، اگر جہال تک میرے پہندیدہ نقاد کی بات ہے تو قرۃ العین حیدراورا بخطار حسین کا کوئی مضمون مجھے نظر آ جائے تو میں دوڑ کر پڑ عشاہوں۔ آپ کہیں گے کہ بیسوال ہے کر پڑے لیکن بیلوگ مجھے بہت پسند ہیں۔واقعہ بیے کہ بیس ان کی تنقید کا بہت قائل ہوں۔ فاقب فریدی آپ نے تقید میں اتنا چھ لکھا ہے، لیکن بالآخرآپ نے بیفر مادیا ہے کہ میری تحريروں كوبطور تنقيدندين ها جائے۔ تو ہم آپ كي تنقيد كوكيا مجھ كريز حيس؟ شمیم حنفی تا قب ساحب واقعہ یہ ہے کہ اتن اچھی تقید جب میں نے ان لوگوں کی پڑھیں، جن کا ذکر میں کررہا ہوں تو مجھے اپنی تغیید کار ہے گار ہی گئی۔ ایک ایسا کام جو میں نے بلاوجہ کی الیکن مسئلہ میہ ہے کہ آدی وی کرتا ہے جووہ کرسکتا ہے۔ میں حیران ہول کہ جب میری کت بیں کثر ت ہے ادھر چند برسوں میں چینی شروع ہوئیں ہندستان اور یا کستان میں ہیں۔ میں شاربھی نبیں کرسکتا تھ کہ میں نے استے مضامین لکھے ہیں۔مثلاً ایک صاحب نے پاکستان ے مکھا کہ صاحب میں نے آپ کے تہذیبی و تاریخی مسائل والے مضامین جمع کیے ہیں،

جن کا ذکر میں کرر ہا ہوں تو جھے اپنی تنفید کار ہے کاری گئی۔ ایک ایما کام جو میں نے بلاوجہ
کی الیکن مسئلہ یہ ہے کہ آدی وی کرتا ہے جو وہ کرسکتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ جب میری
کر میں کشرت سے ادھر چند برسوں میں چپنی شروخ ہو کی ہندستان اور پاکستان میں میں
شار بھی نہیں کرسکتا تھ کہ میں نے اتنے مضامین کلھے ہیں۔ مشلا ایک صدحب نے پاکستان
سے مکھا کہ صاحب میں نے آپ کے تہذی و تاریخی مسائل والے مضامین جمع کیے ہیں،
میں مجموعہ شائع کر نا جاہت ہوں، میں نے دیکھا تو واقعی ان کی تعداد بہت ہوگی، لیکن بہر حال
میں مجموعہ شائع کر نا جاہت ہوں، میں نے دیکھا تو واقعی ان کی تعداد بہت ہوگی، لیکن بہر حال
میر سے ذبین میں نقاد کا جوتصور ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں تو اپنا شہر ان لوگوں میں
نہیں کرتا۔ آپ بس بھاری تحریروں کے متعلق ہے جھیے کہ اوب کا ایک قاری تھا، جوا ہے طور پر
پیمی کرتا۔ آپ بس بھاری تحریروں کے متعلق ہے جھیے کہ اوب کا ایک قاری تھا، جوا ہے طور پر
تو ابنا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہرقاری کتا ہیں تبیں لکھتا، لیکن اس نے لکھا ہے۔ اس طرح
آپ بڑھیں ، جس طرح میں نے بہت ساری تحریریں پڑھی ہیں۔

الماقب فریدی شکریر، آپ نے اپنایہ تیمتی وقت مجھ دیا۔ یس آپ کانتودل ہے منون ہوں۔ منسمیم حسمی بہتشکری آپ کا، آپ نے اتی در گفتگوگی، مجھے بہت لطف آیا آپ کی باتوں میں۔

## ا بني تلاش ميں...

بيكتاب مير عان في سفرنا م كانك باب ب-فن اورادب میرے لیے مسرف أس وقت بامعنی ہنتے ہیں جب میرا انفراوی تجربہ بن جائیں اور میں ان کا مطالعہ، مشاہدہ اور تجزیدا یک ذاتی حوالے کے ساتھ کرسکوں۔ بات بس بیہ كرفنون كے مختلف شعبے ہول يا انسانی اور ساجی علوم كے رنگار تك دائر ہے ، ان سب ميں مجھے تلاش أس وحدت كى بهوتى ہے جس كا مركزى نقط ميراا پناجذ باتى مروحانى عقلى اورطبتى وجود ہے اورجس ے وابسة خطوط كا سلسلہ جاروں طرف دورتك جميلا ہوا ہے۔اس عرصة سفر كے ايك سرے برفرد ہاوردومرے پروہ کئی استعارہ جوانسان ہے عبارت ہے، زیائے اورادوار مجھے ایک ہی مالا کے منکوں کی مثال دکھائی دیتے ہیں۔ سیائی کا وہ روپ جود صندانا ہے، غبار آلود ہے اور جس کے میرے چ ایک لمبا فاصله حائل ہے، کبھی جمعے اس سیائی ہے زیادہ روش اور متحرک دکھائی ویتا ہے جس کی قضا میں میرا حال سائس لیتا ہے۔ میرے لیے مامنی اور مستقبل دونوں ای کوئر موجود کے اجزا ہیں جس سے میں اپنے آپ کو دو حاریا تا ہوں۔ برانی باتمیں جسے برانی نہیں لکتیں اور آئند وفعملوں کے مہیب خلاے اب تک جوصور تی نمودار نیس ہوتیں وہ جھے دیکھی بھالی محسوں ہوتی ہیں۔ میں نے اینے ایک وراے کے کی کرداری زبانی کہا تھا:" کھنڈرنہ ہوں تو یہ ستی اور مجی وران دکھائی دے!" خراب میں آبادی کار تماشہ مزکوم خ اور سفید کوسیاہ کردکھا تاہے۔ای لیے اوب كى لفظيات كے معالمے مى لغات پر بحروس كرنے كى عادت اب تك ند پر كى ۔ الله عدیدیت بر کتاب لکھنے کا ارادہ کیا توسب سے پہلے سریس بیسائی کہ مولاتا حالی اور آ زاد نے جدید کے جومعنی متعین کیے اس کے ڈائڈے پرانے وقتوں کی شورش اصلاح دین ہے جاسطتے ہیں اور اُس کا تحمیہ جس طرز نظر پر ہے وہ خاصا پرانا ہو چکا۔ نوح ناروی مرحوم کو میں نے

جا می آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن اس بوالیمی کا کیا علاج کے صدیوں کی دھند ہیں کھوئے ہوئے میر صاحب اُن کے مقابے ہیں نے اور دگ جال سے بھی قریب محسوس ہوتے ہیں۔
میر صاحب اُن کے مقابے ہیں نے اور دگ جال سے بھی قریب محسوس ہوتے ہیں۔
قضہ دراصل یہ ہے کہ بعض حقیقتیں صدیوں کی فلیجیں عبور کر کے سامنے آ موجود ہوتی ہیں اور بعض لمحوں کے اُس حصار کو بھی تو ڈنے ہیں تاکام رہ جاتی ہیں جس نے انھیں جنم دیا ہو۔ فلاہر اور بعض لمحوں کے اُس حصار کو بھی تو ڈنے ہیں تاکام رہ جاتی ہیں جس نے انھیں جنم دیا ہو۔ فلاہر ہے کہ اس نوع کی تاکام ہوا گیاں حقیقت نہیں حقیقت کا قریب ہیں۔ ہماری تاریخ اور ہماری روایت کے ماہیں بھی مشرقین کا بعد درآتا ہے۔

ر ہا عصری حوالے کا مسئلہ تو اس کی بات الگ ہے۔ جدیدیت تمام و کمال عصریت نہیں ہے۔ معدوم نہیں ہم اپنے زمانے کے انسان کی الجعنوں کے لیے صرف سائنس اور نیکنالوجیکل تمدن کو تصور وارتفہرانے کے عادی کیوں ہوتے جارہے ہیں۔ روز وشب کے بدل جانے کا پتا ججعے میں کے اخبار سے چانا ہے۔ تاریخیں مجھے اکثر یاونبیس رہتیں ۔ ٹی سائی باتوں پر آگھ بند کر کے ایمان لانے کا مرض بھی ہے۔

سوجی جرانی ند ہوگی اگراس کی ب کا پڑھے والا بیاعتراض عاکد کرے کہ بیرا ہاریخی شعور تاتھ ہے۔ میرے است دستیدا حقیقا محسین مرحوم نے بھی ایک باراس بات پر میری سرزنش کی تھی الاس ہا ہے ہے۔ اور کی تاریخ کے طالب علم رہ چکے ہیں، مجھے اندیشہ ہور ہا ہے کہ آپ کا ذہن ہر طرف سے ہدہ ہوتا جار ہا ہے اور وہ سائنفک رویہ جوہ ہونا چاہے ، باتی نہیں رہا ہے سلمی مضامین میں اس سے صرف ایک طرح کی تاثر اتی فضا پیدا ہوکر رہ جو سے گی۔ اگر ہمارے پاس کوئی نقط نظر ہے تو لکھے وقت اس کی وکالت تو جو ئے گی۔ اگر ہمارے پاس کوئی نقط نظر ہے تو لکھے وقت اس کی وکالت تو سے کے اگر ہمارے پاس کوئی نقط نظر ہے تو لکھے وقت اس کی وکی نہ کوئی ہوگی کین اس نقط نظر ہے تو لکھے وقت اس کی وکئی نہ کوئی ہوئی کسی نہ کی ضرور ہوئی چاہیے تا کہ وکالت بھی محض جا نبداری اور اعتذار یا دوسروں کے نقط نظر کی جانب تحقیر کا رویہ بن کر نہ رہ جائے ہے با تیں اس وقت یو نبی آ ہوا ہوا ہوا ہے نہ ہوئی دیا جوا ہوا ہوں ہوں دیا ہوا ہوا ہوں ہوئی دیا جا ورشع روحکمت کے مضامین دیکھ کرکی گئیں اور خیال ہوا آ ہو کہ ستمبر کا دوشاہ وارشع روحکمت کے مضامین دیکھ کرکی گئیں اور خیال ہوا ہوا ہے اور شعر وحکمت کے مضامین دیکھ کرکی گئیں اور خیال ہوا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کی کوئی نہ کوئی کہ کہ کا کہ کہ کی کرکی گئیں اور خیال ہوا کہ کہ کہ کہ کی کہ کہ کی کا کہ کہ کی کھی دیا جا ہے " ۔ (خط بنام راقم الحروف ، 29 سمبر 1970)

آئے متبر 1977 کی چھبیں ہیں تاریخ ہے۔اضٹام حسین مرحوم کے اس خطاکواب کوئی سات برس ہونے کوآئے۔ان برسول بیس ذبن خدا جانے کہاں کہاں بھٹلتار ہا۔ یہ کتاب کہائی کم رہی کی روداد ہے، کیم جنوری 1974 کو کھمل ہوئی۔اب اس بات کو بھی تین ساڑھے تین برس گزر چھے ہیں۔اس عرصہ میں اُلجھنیں کم ہونے کے بجائے پچھاور بروهیں۔مرحلہ اگر جدید بیت یا جدید

شاعری کی تاریخ نومی کا ہوتا تو شایداس ہے آسان گزرجانے کی صورت نکل آتی لیکن بہال تو تاریخ نے بھی بجیب چکروں میں ڈال دیا اور سوال اس کی مرکز ہ (Centripetal) اور مرکز کریز (Centrifugal) قوتوں کی تھینجا تانی اور اس تھینجا تانی میں واقعات کی ٹوٹ میموث کا آن پڑا۔ جهد سافخض كرقصص الانبيا كوبعي تأريخ سمجدكر يزمتاب،ات بالآخر حيران موناى تعانى شاعرى كويس نے بلاكس حيل وجن كي زادان براسنے كى كوشش كى -برى مشكلوں سے تحفظات كى زمين جیوڑی اور تعصّبات کو مخر کیالیکن نتیجہ وہی کم نظری وہم رہی۔ تاریخ کے معنی ہی روثن نہ ہوئے گھر تاریخی نقط تظرکیوں کر ہاتھ لگتا؟ اس طرح سنر کی سیدھی راہ کے بجاے ایک مسلسل بڑھتے معیلتے دائرے میں ہوا۔ ندہب، عقلیت، اشتراکیت، مابعدالطبعیات، تاریخ، عمرانیات، فلسفہ اور نفسیات کے گور کھ دھندے میں ول وو ماغ پر جو ضربیں پڑیں اس کی تفصیل ہے کتاب ہے۔ اس ز مانے میں جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا، بعض اسحاب علم یہ کہتے ہوئے دیکھے مسے کہ نی شاعری محض بکواس ہے یا پھر خالی خولی تفتظی بازی گری۔ تظرے عاری ،خبرے عاری ،اثرے عاری نے شاعر کسی سیاس سازش یام بینانه داخلیت پسندی کے ہاتھوں گردوپیش کی دنیا ہے بیکسر بے نیاز ہیں۔نی شاعری ایک ذموم کوشش ہے۔لوگوں کو انسان اور اُس کی حقیقی کا نتات کے مسائل ہے بے توجہ کرنے کی غرض کے خاصی وحوم مچی۔ دل جب بات سے ہے کہ اس صدی کے جو تھے دے میں جب رہویل نے فرانسیسی فکشن پر فلسفے اور نفسیات کے تسلعہ کی مخالفت کی اور فکشن سے کرداروں کو بھی نکال باہر كرنے كاشور بريا كيا تو مجھ الل علم اس امر كے شاكى ہوئے كہ يہ سارا كھيل فن ہے انسان كے اخراج کا ہے۔ اگای کے Dehumanization کے تصورے ایک بہانہ بھی ہاتھ آ کیا۔ لیکن بات شایداتی مبل نبیں جتنی دکھائی ویتی ہے۔اب کرئے نے تو خیر دوٹوک انداز میں بیا کہ دیا کہ ''جولوگ اس بات پر چیس بہ جبیں ہیں انعیس کم از کم اتنا تو سوچ ہی لینا جا ہے کہ انسان ہر لفظ ، ہر سطراور کتاب کے ہر صغے میں موجود ہوتا ہے " میں کہ شعر دادب کے ہر لفظ کے باب میں بھانت بھانت کے توہمات ہے گزرتا ہول ،نی شاعری کے شاختی تصور یعنی جدیدیت کے شمن میں بھی خاصا بجولا بعثكا خلائي سفر كے دور ميں زمين كے سرے تاہينے كى شمانى اور جگوں جُيُوں كى خاك أراتا ہواجب اے محلے میں واپس آیا تو ہا جلا کہ بعضے جیا کے جاند کی مٹی پھر تک افعالائے اور بجھے ابھی شق القمر کے معجزے نے عاجز کررکھا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ جا ند کا طلسم ٹو ٹا۔ دوسرى طرف بية وازآنى كه عشقيشعر كمنے والے ايك بنے بنائے استعارے سے كئے۔ ادحريس نے رات سے جب آسان پرنگاہ کی تو جاند ملے سے سوائر اسرار دکھائی دیا اور یوں محسوس ہوا کہ

بوڑھیا کا چرنداور تیزی ہے ملنے نگا ہے۔

جدید کے تاریخی تصور اور اس کے تخلیقی تصور، ان میں ایک دوسرے سے یکا محت اور مغاہمت کے نشانات کے باوجود دوریاں بھی دکھائی دیں۔وہ دنیا جسے ہم کھلی آتھوں ہے دیکھتے ہیں جھے ہمیشہ اُس و نیا سے خاصی مختلف نظر آتی ہے جو مخلیقی لفظ کے لبادے میں سامنے آتی ہے۔ برحتی ہوئی گرانی کا حال جائے کے لیے میں روز انداخبارات کوزیاد و قابل اعتبار نہیں سمجھ یا تا ک اس بنگامهٔ محشر میں بھی ہراروں سکھے کی نیندسوئے ہوئے ملتے ہیں۔لیکن میرصاحب کا ایک پُرانا شعراس نے وقو سے کا سارا بھید کہد سنا تا ہے اور آ کھ کے تل میں ایسے ایسے جہانوں کا منظر سمیٹ لاتا ہے جو جماری مادی اور طبعی و نیا کے دائرے میں رو کر بھی اُس سے باہر میں۔اسٹاک ایجینے کی صورت حال ادر گندم کا بھاد جائے کی طلب ہوتو بے شک روز ناموں کا ٹریڈ اور کا مرس والاسفے کا م آ سکتا ہے، تحراعدا دوشارا کشعا کرنے پرطبیعت مائل ہوتی ہی نبیں ۔مورخ مجمی وہی تی کو بھا تا ہے جوتھوڑ ابہت بھتی ہو۔ پھر میں وہے کہ ہمارے عبد کی فکر کا کون سااییا کمتب یاز اوب ہے جواپنی عقلی اور منطقی تعبیر کا دعویٰ ندکرتا ہو۔ جب سے تعقل کے تصور کی توسیع ہوئی ہے اور حدیثیاتی ارتقا کے س تھ ساتھ تخلیقی ارتقا کا شور ہریا ہوا ہے، ڈارون اور برگساں اور مارکس اور مدرے کے بوڑھے مولوی صاحب سب کے سب ایک ساتھ معنی خیز اور ایک جیسے اہم دکھائی دیتے ہیں۔ آ دی سمننے میں آئے تو یاؤ بجر سلے آئے کی روٹی میں سمٹ آئے اور بردھے تھیے تو کیا جاند سورج اور کیا سیّارے اور آسمان ،اس کا سفرختم ہونے میں ہی نہیں ہے۔ آ دی کی حقیقت نے حقیقت کے معنی ہی بدل دے۔ولیم جیمس مساحب مذہوتے جب بھی اس حقیقت کے معنی کوتو بدلنا ہی تھا۔

پس جب میں نے من کہ جدید بت رومانیت کی توسیع ہے یہ ترقی پیندی کی توسیع ہے تو اس جا تھا 1870 ہوت کے گئے۔ کو بات کی کھر بھی میں نے آئی۔ انگلستان میں منعتی انقلاب کے بعد جس رومانیت کو اور فرانس میں 1870 کی جنگ میں فکست کے بعد جس اشاریت پیندی کو فروغ حاصل ہوا تھا اس کا سلسلہ بھی تو ختم ہوتا چاہی ہے۔ پھرا کی ہمرا سے بین اشاریت پیندی قربر میں جس آخر جرمی جس اثباتیت کی بھی تو انھی تھی جس کے ٹاخواں اقبال ہیں۔ ان میں ہرا کی کی افزی بغیاد میں تھیں اور منطق جواز ، رومانیت انگلستان میں روحانی اقبال ہیں۔ ان میں ہرا کی کی افزی بغیاد میں وحیان کی ایک متصوفان موج رہی تو رہی ہو، ہماری احتج بن کی اور اشاریت پیندی فرانس میں وحیان کی ایک متصوفان موج رہی تو رہی ہو، ہماری وحر آن پران کا روپ رنگ بدان تھا۔ نیا شعر میر ان کی موت کے بعد بھی کہا جا تا رہا۔ پھر افرادا کی واس کے مطاوہ فن کی میکوں اور ملک کے اوب میں فرق اور اختلاف و بیانہیں کی وہی رائی ہے۔ اس کے مطاوہ فن کی میکوں اور ملک کے اوب میں فرق اور اختلاف و بیانہیں کی وہی رائی ہے۔ اس کے مطاوہ فن کی میکوں اور ملک کے اوب میں فرق اور اختلاف و بیانہیں

ہوتا جیسا مثال کے طور پر مرسیّد کواپنے زمانے کے ہندستانی اوراُس زمانے کی شائسۃ قوم انگریز کے مابین نظر آیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی یا توں اور جزوی احمیازات کو ذہن جس رکھا جائے تو پتا چاتا ہے کہ بعض حقیقیں دور ہے ایک جیسی آلئے کے باد جود اصلاً ایک جیسی تبیس ہوتی ۔ تلم ، کاغذ ، سیائی ، لفظ ، د ماغ کا استعمال بھی کھاتے کی تیاری ش بھی ہوتا ہے اور افسانہ تو کی ش بھی۔ اُس طرح جیسے چلنے کے ممل جس بھی ہاتھ ویراور جسم کو حرکت ہوتی ہے اور رقص میں بھی۔ ماٹا کہ اچھی چال بھی ایک فون ہے اور توس میں بھی۔ ماٹا کہ اچھی چال بھی ایک فون ہے نون لفیفہ میں شامل کرنے کا حوصلہ صرف پھری جیسوں کے بس کی بات ہے بخرام یار کے معالے کواس بحث بھی ندا کھھائے۔

مختصریہ کہ جدیدیت کو میں نے توسیع کے تناشے سے الگ ہوکرایک 'زاد مظہر کی شکل میں ویکھااور کتاب لکھنی تھی اس لیے پرکھی دلیلیں بھی ڈھونڈ نکالیس۔

دلیلوں کی تلاش میں بات پہلے ہے طے تمام ہوتی تو ہارکس یا فراکٹ یا سارتر یا کا میوش سے کسی ایک کا راستہ پکز لینے میں مافیت تھی ہیں کہ خاصا حواس باخت تھی، ہراس در ہے کے قریب سیاجس ہے روشی کی کوئی کرن جو بھی دکھیا کی دی مظہریت، نئی تاریخیت، اشترا کیت، فد ہیت، عمرانیات، زین بدھ مت اور سریت، پھر وجودیت، منطقی اثباتیت اور جد ید نفسیت، غرض کہ ہر کنوکیں میں ڈول ڈالا۔ اسنوصا حب کی روئی ٹی میں دولتی فتوں کے تساوم کی بحث کا تماشر دیکی تو سب سے پہلے خود اسنوصا حب کے انداز سے فلط نظر آئے تعقل کے مدارج سینسی عقلیت اور منطقی استدادل ہے آگے بھی جیں۔ ایسانہ ہوتا تو سائنس کی فرعونیت اور ٹیکنا او جی کے نازش بے جا پرخود آئن سٹائن اور ہائزن برگ نے شک کی نگاہ نہ ڈالی ہوتی اور اپنی فراست اور قوت پر انسان کا وجود کی عقید گی اور دین داری ہے وہریت تک اس طرح پیکرنہ کا نیک ایک ایک برا وجود کی عقید سے بے عقید گی اور دین داری ہے وہریت تک اس طرح پکرنہ کا نا۔

المیہ یہ ہے کہ اس عہد میں انسان آپ اپنے کیے منازع نیر بن گیا ہے۔ وہر شاید ہر ہوکہ عالم فاضل لوگوں میں بہتیرے فدہب کا تام لیتے ہوئ شرباتے ہیں اور اس سائبان کے باہر جو ہولناک خلا اور سناٹا ہے أے پُر کرنے کا سابان اب تک میسرندآیا۔ نیتی آپ بھی ادھراُدھ بھنگتے ہوئے میں اور دومروں کو بھی ہلکان کرتے ہیں۔ اشتراک حقیقت نگاری کی بنیاووں کے تجزیب میں مارکس سے چیکو ہوارا تک میں نے جب ترتی پہندی کے تصور کو پر کھنا چا ہا تو اندازہ ہوا کہ ایک لیمن صاحب کو چھوڑ کر جواوب کے موالے میں اپنی ہٹ کے پئے تھے ( کہتے ہیں کہ بیشا بران کے خصوص ساجی اور ماذی ماحول کے جرکا تاگزیر تیجہ بھی تھا)، بقیہ سب بشمولیت مارکس اور اینکلز

و المسلم القین سے بلیخ نوف روی وال گارد تک اوب کے تصور کی تعبیر میں جیسے جیسے تعنادات ماسنے آئے ہیں اس سے جھے پر بیٹانی تو نہیں ہوئی کہ جھے تعنادات میں بھی کسی نہ کسی طرح ایک اندرونی وحدت کی ڈور تلاش کر لینے کی مشق ہے لیکن اشتر اکی حقیقت نگاری کی فکری بنیادوں کے شبات کی طرف سے اندیشے ضرور لاحق ہوئے۔

بہرحال، یہ کتاب ایک پر بیٹان نظر جائزی کی جبتی کا منظر نامہ ہے۔ مجھے جن سوالوں کی یورش نے سراسمہ کیاان کا بھیریائے کی میں نے مقدور بھر کوشش کی۔جواب ڈھونڈ نکا لئے کا دعویٰ تو میں نہیں کروں گا البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ تمام سوال جونتی هندیت کے قم و چیج ہے وابستہ ہیں اور جن کی نمود نے شعری اظہار کے افق پر ہوئی ہے انھیں بعض الل علم کی طرح لا بعنی مانے کی ہمت مجھ میں نہیں۔ یہ سارے سوال مجھے ایک ویحیدہ اور گاہے دھند کی گاہے روشن بنیادوں پر استوار دکھائی دیتے ہیں۔ان کی حقیقت کا تجزید میں نے اپنی طبیعت کے برخل ف ایک معروضی اور غیر جذباتی زادینظرے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ برتیمی میں ایک ترتیب اور انتشار میں ایک لظم پیدا کرنے کا ایک خواب و بکھا ہے اور ای خواب کی ہمر بی میں اپنے ہزار ہاروز وشب بسر کیے ہیں۔نی مستبت کا میلان اگرالف سے بے تک سید**ھا، صاف اور داشت**ے ہوتا تو وزیر آ با صاحب کی طرت میں بھی جدیدیت کو جب جا ب ایک تحریک مان لیتااوریہ مارا کھڑاگ پھیلانے کے بجائے جوز تو زکر کے اس کی تاریخ لکھ ڈالتا۔ مجھے توایک ہی نقطے کے مرکز ہے، لگ الگ سمتوں میں ایک ساتھ جاتی ہوئی ، ایک دوسرے کو کانتی ہوئی اتن لکیریں دکھائی ویں که زمانوں اور زاویوں کی سرحدیں بھر کئیں۔ حال کے حصار میں ماضی کا فنکھ بھی گونی اور مستغیل کی دنتگیں بھی سائی دیں۔ ان دکھوں کا سراغ بھی ملاجنمیں زمانہ بھول اجاتا ہے اوران کا بھی جن ہے ابھی ہا قاعدہ تعارف ہونا باتی ہے۔ال صورت حال کے باد جوداگر آپ بھی جدیدیت کوالک تحریک یا کمتب فکر مانے پرمعر ہیں تواس کے دستورالعمل ، لمحارآ غاز اور موسس کے نام لینے کی اطلاع مجھے بھی ویجے۔

یہ مغرنا مہ کوئی سات سوسنحوں پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کتاب بیں صرف چارسوسنحوں کی روداد
سائل ہے۔ اس کے دائر سے بیس جدیدیت کی فکری اساس کا تجزیداوراس کے مختلف النوع عنا صرکی
نشان دبی کی گئی ہے۔ سویدا دب ہے نہ اولی تنقید۔ اس سلسلے کی دومری کتاب نئی شعری روایت میں فکر کی ہے اس کے دائی شعری روایت میں فکر کی ہے اس کے دائی شعری کا قصہ قائم بند کیا گیا ہے۔

جار کواس سفر میں کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو ہاس کا سفر بہر حال غیر دل چسپ نہیں تھا۔ جستو کا ایک صلہ بیجی ہے۔ ⊙⊙

## ادب میں غیر کا تصور

ادب اور تہذیب کی ہرروایت کا ایک فاص تاریخی کی منظر، ایک عقبی پر دو بھی ہوتا ہے۔ یک پس منظراجیا گی اور انفرادی تجزیوں کا اظہار کرنے والے لفظوں کا مغبوم متعین کرتا ہے۔ تاریخ کے گھیرے ہے لکانا یا سے تو ڈیٹا ایک وشوارمہم ہے۔

اردوکی اولی روایت نے جس فضا جس کی کہ زے نکا نے دو پڑی صد تک مرتب اور متو از ن
تھی ،جبتو سے خالی اور خوش رفتار ۔ الکی صورت جس جس طرح کی سوچ کو عام تبولیت لی ،اس سے
اولی روایت کی تغییر کرنے والوں کے عام رویے جس بھی ، ایک نمایاں دھے پین اور بے فکری کا
اظہار ہوتا ہے ۔ ہمارا شعور روایت اور قرسودہ تجر بول کے دائر سے جس گھومتار ہے تو اس کی گردنت
اظہار ہوتا ہے ۔ ہمارا شعور روایت اور قرسودہ تجر بول کے دائر سے جس گھومتار ہے تو اس کی گردنت
جس آنے والی استعار ہے بھی کس نے مفہوم کی حاش ،کسی نے امکان ، تخیق ذیے داری کے
احساس کی کسی نئی سست کوڈ ہونڈ تا بند کرد ہے جی ۔ تجر ہا اور خیال کی دنیا کے رنگ بدل رہے ہوں
احساس کی کسی نئی سست کوڈ ہونڈ تا بند کرد ہے جی ۔ تجر ہا اور خیال کی دنیا کے رنگ بدل رہے ہوں
تو لفظوں کے معنی اور ہماری زندگی سے اور دنیا سے ان کے دشتے بھی تبدیل ہونے جا ہئیں ۔

آئ کی دنیا جس پرسیاست اور سرمایدواری کا سایدروز بدروز گرا به وتا جارها به اس نے تماری اجتماع کی دنیا جس پرسیاست اور سرمایدواری کا سایدروز بدروز گرا به وتاریخ کے فلط زخ کے معاود کی کے در اور امار اسامنا ایک عجیب وغریب اسرار سے ہے۔ پنگ فلاکڈ (Wrong side of history) کے لفظوں میں یہ ' چا ند کا تاریک رخ '' ہے۔ امارا ور ای کی اند کا مند شیخ حاد کھائی ویا دورا پی بے لگای کے لحاظ ہے وحشت آ خار بوتا جارہا ہے۔ کتی بود دے کہ بی چا ند کا مند شیخ حاد کھائی ویا تھا۔ بیسویں صدی سے مہلے کسی بوئی تہذیب کے مقاصد استے حقیر اور بدصورت نہیں رہے۔

اس بریخی کی آہٹ سب ہے پہلے ہماری اولی روایت میں عالب ی نے کی تھی اس برم ماشا میں تفاقل پروہ داری ہے

المارے لکھنے والوں کی اکثریت ایک میر کے استیٰ کے ساتھ ، عالب سے پہلے ای ففلت شعاری کی ولدادہ تھی۔ بھلا کتوں میں زندگی کی'' تصویر عربال' کے جائزے کی تاب دہی ہوگی! لیکن عالب اپنی زمین وز مال ،اپ علم اور عقیدے ، یہاں تک کد آپ اپنے وجود کو بھی اپنے آپ سے عالم اور عقیدے ، یہاں تک کد آپ اپنے وجود کو بھی اپنے آپ سے الگ کر کے ،اپنے فیر کے طور پر بیدو کھنے کا حوصلار کھتے تھے ، اپنی وہشت اور بے چارگ کا جائز وہ سکتے تھے اور کی و ندی یا الوئی سہارے کے بغیر جسنے کا ہنر انھوں نے اپنے اندر پیدا کرایا سے اندر پیدا کرایا میں۔

ائی ہستی بی سے ہو چر کھے ہو آئی کر نہیں غفلت بی سی

اورای کے ماتھ ماتھ باحساس بھی ک:

ال کھائے مت فریب ہتی ہر چند کہیں کہ ہے تبیں ہے

بہ ظاہر ہے متضادا شعار، ان کے یہاں اپنی ہستی کے اثبات اور اپنی ہستی کے جاروں طرف سے لیے ہوئے تماشے کی حقیقت سے اور اصلیت سے انکار، دونوں کی نشان دی کرتے ہیں۔ خیر، یہا یک پُر بِجَ مسئلہ ہے اور اس برروا داری میں گفتگومکن نہیں ہے۔

واقعہ یہ کہ جب ہماری دنیا اور ہمارا ابنا و جود ہمارے لیے بیگانے ہوج کیں، اس ماحول میں زندہ رہنے کی ابنی شرطیس ہیں۔ ہماری تہذیب، علی اور مقامی، دونوں سطحوں پر ان دنوں اس میں زندہ رہنے کی ابنی شرطیس ہیں۔ ہماری تہذیب، علی کے عوام کوشعوری اور براو راست طریقوں آز مائش سے گزرر ہی ہے۔ ہملر کہا کرتا تھا کہ کسی ملک کے عوام کوشعوری اور براو راست طریقوں کے بجائے فیرشعوری طور پر جذباتی لی نظ سے ہتاہ کرنا زیادہ آسان ہے۔ فاشزم جذبے کی اس تباہ کرنا زیادہ آسان ہے۔ فاشزم جذبے کی اس تباہ کے بجائے ہمیشہ فائدہ اٹھاتی ہے۔

بیسویں صدی کے دوران میں جنگ عظیم کے بعد سے یورپ کوائ مسم کے حالات در پیش تھے۔ لارنس نے اپنے روِمل کا ظہار اِن لفظوں میں کیا تھا کہ:

"انظلتان كاحقیق الميه بدمورتی كا الميه به مرسز دكوريائي دنول مين متولطيقون ادر صنعت كارون في ايك يزاجرم بدكيا كدكاري كرون كو

برصورتی، برصورتی، برصورتی کی تخلیق پرانگادیا۔ کھٹیا پن اور ب بیئت اور برصورت کردونیش، برصورت مقاصد، برصورت ندیجب، برصورت امید، برصورت پیار، برصورت لهاس، برصورت فرنجیر، برصورت کمرانی، کار مجرول اور مالکول میں برصورت تعلقات '۔

ادب اورا آرف جو صدیوں سے حسن، فیراور صدافت کی تلاش اور تخلیق کر و فیش کی د نیاش مار سے ذرائے نے تھے، مار سے ذرائے نے آتے آتے ان کا خمیراس صدتک بدلا کر آپ باطن یا اپنے گروہ فیش کی د نیاش حسن اور فیر کے کسی مظہر تک رسائی مشکل ہوگئی۔ ٹیگور نے اٹا کی تینی سے نقل کر د نیا کو اور آپ آپ کو د یکھنے پر ذور اس لیے دیا تھا کہ اب لکھنے والوں اور ان کے قلیقی شعور کے درمیان تاریخ ماکل ہو چکی تھی۔ آپی و نیا جی اجنبیت یا ہے گاگی کا ایک مستقل احساس، Alienation اور علا صدکی یا آپی تی پیدا کروہ اشیاسے لاتھلقی کی ایک کیفیت ہر لیحدان کا تھا قب کردی تھی۔ انسان علا صدکی یا آپی تی پیدا کروہ اشیاسے لاتھلقی کی ایک کیفیت ہر لیحدان کا تھا قب کردی تھی۔ انسان اور کا نتات کی وصدت کا تصور اب صرف ایک خواب تھا۔ ہماری د نیا ہمارے لیے غیرتھی اور ہم اپنی نظر میں ہی اپنے لیے اجنبی ہوتے جارہے تھے۔ ن م راشد نے ' جمیے دواع کر' میں اس چائی کی نشان دی کی ہے:

بجے دواع کر
اے بیر گذات، گھر جھے دواع کر
بہت بی دیر سے در ہوئی
بہت بی دیر سے در ہوئی
کراب گوڑی میں بیسویں صدی کی رات نئے چکی
خرج روہ جاتور، وہ طائران خت پر
ہزار سال ہے جو نے ہال میں ذمین پر
مال کے بیر وہ کیا کہیں گرح بیں
ازل کے بے دفاؤں کی طرح
پر راک کے ایم بیری دات

مجھے،اے بیری ذات اپنی ذات اپنے آپ سے نکل کے جائے دے کہاس زبان پر بیرہ کی پکار۔۔۔اس کی ہاوہو گل گل سنائی دے

میں ان کے تشنہ یا نمجے ں میں

اپ وقت کے دھلائے ہاتھ ہے

اپ وقت کے دھلائے ہاتھ ہے

میں ان کے ہم وزرے — ان کے جم وجاں ہے

کولٹار کی جہیں ہٹاؤں گا

تمام سٹک پارہ ہا ہے برف

اُن کے آستان ہے جیں افعاؤں گا

اُن کے آستان ہے جی افعاؤں گا

اُن کے آستان ہے جی افعاؤں گا

کو اسٹے تمام بند جیں

اُن کے آستان ہے جی دواع کر

اُن کے دائے تمام بند جین

کر اپنے آپ جی

کر اپنے آپ جی

کر وصل نہیں

کر وصل نہیں

كەحوصانبىي \_\_

مس اتن بارائے زخم آب ی چکا

کویا کہ ای داس سے بڑا آشوب خود ای دانیا وجود ہے۔ یہ بوجھ ہم اپنے کا تدھوں ہے ای داتا وہا ہے۔ یہ بوجھ ہم اپنے کا تدھوں ہے ای دیا ہے ہیں کہ اس دات یہ ادرے لیے ای دانی وقت یہ ادرے لیے ای دانی ہی ہے اور اینی میں اس کے مظاہر اینی کہ اتھا:

احول اجنبی ، ہم آپ اپنے لیے اجنبی ۔ عالب نے کہا تھا:

کوئی آگاہ نہیں باطن ہم دیگر ہے

کوئی آگاہ نہیں باطن ہم دیگر ہے

ہراک شخص جہال میں ورقی تاخواندہ

اس کوکب کی تابائی ہے ہے تیرا جہاں روش زوال آدم فاکی زیاں تیرا ہے یا میرا؟

اصل میں تو یہ خسارہ دونوں کا ہے، کیکن ہے احساس کراپٹے آپ کو کا تنات کا مرکز مجھنا صرف ایک خوش کمانی تھی، ہمیں بہت دیر ہے ہوا۔ دو عالمی جنگیں، منظم اور منصوبہ بند اداروں کا زوال، فراہب کی بتدری ٹوئی ہوئی کمان، جدید سائنس، ٹیکنالو بی کے تیش ہماری خوش گمانی کا فائر، قدروں کی محکست وریخت اوراپ آپ ہوئی ہوئی براز براحتی ہوئی باطمینانی فطرت ہے وردی، عقائداورا قدار کے آزمودہ نخوں کی بائری اور آئیڈیالو بی کی محکست کے ایک نے دوری، عقائداورا قدار کے آزمودہ نخوں کی بائری اور آئیڈیالو بی کی محکست کے ایک نے احساس نے ایٹ سواہر شے، ہر خفس، ہر مظہر کو پرایا، بیگاتہ بلکہ بے مہراورا پی تمام تر خرائی اور ب

خودا پناتماشهول

ہے جرم و خطا ہمدم تو نا زیماً ل کردی افسانۂ حاضر کی تفتد پر خطامیری اس لوح وقلم کی کیا قسست ہے سزامیری اے پردوّدر پردہ طاہر ہے آتا میری کس کس کو بتا ڈل ٹی تو بندہ غربت را در خاک نہاں کردی

--- جيلاني كامران: 'دُعا'

چلومیں بھی تماشائی ہوں خودا پینے جنم کا مری دنیا تماشہ ہے میں اپنے سامنے خود کورڑ پتا سر پٹکتا د کھے سکتا ہوں

--- قاضى مليم : كمتى ا

کون دائروں کی دیواری اٹھار ہاہے دیواروں گو نچار ہاہے مرکز مرکز کہ کر جھے کو کیوں صدیوں سے بنار ہاہے

> رول تمبر، ہاؤس تمبر، فائل تمبر میرانام کاغذوں کا پیٹ جمرنا میرا کام سینکڑوں ؟ تاؤں کے قدموں میں ہے میرامقام

مين حنى اشب كشت

ا پی ادبی اور تہذی روایت کے سامے میں رونما ہونے والی فکری تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو انداز ہ ہوتا ہے کہ عرفان ذات (Self-realization) سے لے کر بشریت کے ذوال یا خوتے (Pragmentation) اور تو نے بھر نے بھر نے (Fragmentation) کے موجودہ موڑ تک ہے۔ ہم نے اور اعارے غیر نے ایک ہی مہم سرکی ہے۔ اس مہم نے ہمیں شاد کام بھی کیا ، دکھ بھی دید ہیں ہمیں بہت سے خواب دکھائے بھی اور توڑ ہے بھی۔ گر ہمارے کھنے والوں کو ان کی ایک عادت ، ایک شوق اور ایک تلاش سے دور نہ کرکی۔ یہی این آپ کو بھٹے اور اپنی دنیا کے منمہوم تک پہنچ کی ایک شوق اور ایک تلاش سے دور نہ کرکی۔ یہی این آپ کو بھٹے اور آپنی دنیا کے منمہوم تک پہنچ کی کوشش ہر ذبان اور دنیا کے ہر علاقے میں ادب اور آپرٹ کی تخلیق کرنے والوں کی مشتر کہ جدو جہد کہی جاسکتی ہے۔ نگور نے جو لکھنے والوں کو بیسویں صدی کی مہلی دہائی کے دور ان (جادہ پور بو ندر تی بیل طلبہ کو خطاب کرتے ہوئے) تو می شخص جسے محدوداور یک ڈے تھور اس

ے رہائی اور ایک عالمی شخص (Global Identity) تک رسائی کامشورہ دیا تھا تو اس کی تہ ش ای مشنز که جدوجهد کوجاری ریکنے کی ترغیب چھپی ہوئی تھی ۔ پیترغیب ادب اور آرٹ کی آزادی اور خود مخاری کا نشان بھی ہے اور آج کی دنیا میں اس کی حرمت کوقائم رکھنا پہلے ہے وشوار ہو گیا ہے۔ ہم ایک الی دنیا کے باشندے میں جہال سیاست اور صارفیت کی بالادی نے تہذیبی اور خلیقی زندگی کے لیے نے خطرے پیدا کردیے ہیں۔ فیڈرل کاسرومار کیز کی تحریروں کے ثاید پہلے قاری بھی تھے۔لیکن ہمارے معاشرے نے اوب کی تخلیل کرنے والوں اوراوب پڑھنے والوں کے لیے کم شلا تزیش اور بیشنل آئڈ نیٹی ہے وابستہ سوالوں کی ایک باڑھ ، ایک نی صف بجیا دی ہے۔ شایدای لیے اس عہد کے ہارے سب سے حساس اور باخبر لکھنے والوں میں ، ایک فکشن نگارے ، زندوں کے لیے تعزیت تاہے کے تام پرایک نی حقیقت سے پردوا ٹھایا ہے۔ جا ند کا منہ واقعی ٹیز ھا ہو چکا ہے۔اس دور کی بے نمری سیاست، فرہبی تشدد اور دہشت، معاشرتی برا گندگی اور زوال، اصرافیت، اندهی ترتی کے نام پر ماحول کوئبس نہس کردیے کی روش ، اور تقریباً تمام انسانی وسائل پر برے منعتی کمرانوں کی دراز دی کب اور کہاں جا کے دم لے گی۔اب تو بی دکھائی دیتا ہے کہ ہم ا کے ''کرے موسم میں'' گھرے ہوئے ہیں اور جا ند کا منہ واقعی نیز ها ہو چکا ہے اور بیصرف نظر کا وموکانیس ہے ورنداسٹیفن ہاکٹ کوسی اورز مین کی تلاش کا خیال ندآیا ہوتا۔ قصہ بیاکہ میں اپنی روایت کو تھے سیٹے دائرول میں گردش کرتے ہوئے ویکھتے رہنے اورمحظوظ ہونے کا کوئی جواز نہیں۔اب کا یک غزل کے ایک رقیب کی جگہ بہت سے غیروں کا سامنا ہے! ( كليدى خطبه، بين الاقوامي غالب ممينار، غالب انسثى ثيوث، ني دبلي، ديمبر 2016 )

00

## ایک نے جیون راگ کی جستجو [وج کمار کے بارے میں]

ان دنوں ، ہمیں اپنے چاروں طرف اندھیرے کا احساس بہت بڑھ کیا ہے۔ این ڈی ٹی
وی کے مشہور اینکر اور اس سال جرنگسٹ آف دی ایئر کا اعزاز پانے والے رولیش کمار نے پرائم
ٹائم پر اینااکی پر دگرام اس طرح چیٹ کیا تھا کہ اسکرین پر صرف اندھیر اچھایار ہا اور دیکھنے والے
صرف ان کی آواز سنتے رہے۔ بھی بھی اندھیرے جس سچائیاں زیادہ روش ہوجاتی ہیں۔ اس
سوال کے جواب میں کہ کیا دندھیرے جس بھی گیت گائے جا کیں گے؟ ہر بخت نے خدانییں کہا تھا
کو '' ہاں اندھیرے کے ہدے جس گیت گائے جا کیں گے!''

و ہے کمار نے پکھ بری پہلے پوسٹ موڈ ریزم کا احاظ کرنے وائی اپنی غیر معمول کی ہا و بنام رکھا تھ '' اندھیر ہے جس و چار' ۔ پکھلے وی جس برس کے دوران اس موضوع پر اردو جس الی کوئی کیا ہ شار ہوئی ہیں برس کے دوران اس موضوع پر اردو جس الی کوئی کیا ہ شار ہوئی ہیں ہوئی جس نے ہمارے وقت کے اندھیر ہے کو آئی گہری اور دوشن نگاہ ہے دیکھ ہو۔ اس کیا ہے مرورق پر ناروے کے عالم گیر شہرت رکھنے والے مصورا پڈورڈ کنگ کی ہولان کی تعمور ایڈ ورڈ کنگ کی ہولان کی تعمور ایڈ ورڈ کنگ کی ہولان کی تعمور ایڈ ورڈ کنگ مطابق الحد مقد مات کا جائزہ ، جو مطابق الحد رہا ہے مقد مات کا جائزہ ، جو بہت شفاف اور معروضی انداز جس ہمارے مجد کی ثقافتی ، سیاس ، جذباتی اور دہنی صورت حال کے پس بہت شفاف کی ادر ہمارے حال اور مستقبل کو در چیش مسکوں کا احاط کریا گیا ہے۔

اس سلسلے ہیں سب سے ہڑی اور جران کن حقیقت ہے کہ وج کمار نے ، جو بنیا دی طور پرشاعر ہیں اور معاصر ہندی شاعری ہیں اپنی ایک پہپان رکھتے ہیں، ''اندھرا سے ہیں وچار'' کا آخر بیہت غیر جذباتی ، مبالغے ہے بیکسر خالی اور دلیل انداز ہیں کیا ہے۔ والٹر ہیجا من بیجیوڈور افور ہیں ہیا ہے۔ والٹر ہیجا من بیکیوٹوں اور ور بیدا، ایڈورڈ سعید، سون سوئیگ ، جولیا کرسٹیوا، باختین اور بوندر یلا کے مباحث میں جا بجامعا صرعبد اور انسان ہے وابستہ جذباتی مسئلوں پر گفتگو ہیں بھی و ہے کمار کہیں بوت ہیں۔ وہ شاعر ہونے کے باوجود بعد باتی مسئلوں پر گفتگو ہیں بھی و ہے کمار کہیں بوت اور اپنی بات بمیشر نرم، وہیم اور انسان سے وابستہ کہی ہیں۔ اس کیا ہونے وہی باتی انداز ہیں کہی ہیں۔ اس کیا ہونے اور اپنی بات بمیشر نرم، وہیم اور انسان نے ایک اور ہی کہا گیا ہے کہ آج ہیں۔ اس کیا ہونے اور انسان کے ایک اقتبال کے ذریعے ہوتا ہے جس ہیں کہا گیا ایک طرح کی اقتصادی سرگری کے چیر ہیں پڑئی ہیں اور بیشافتی سرگری کچھ خاص ( سامی اور اس کی ثقافی سطی ایک اور باری کا وہ اور اس کی ثقافی سطی کی کا دوباری کی طاق میں جس کے کہ آج ہیں۔ اس کی خات ہو چکل ہے۔ برتی میڈیا ہو یا پرخٹ میڈیا ( صحافت ، بلک شاید پرکھالی اور اس کی نقافی سطی کی کا دوباری کی طاق میں جس کے کہ آج ہیں ، اس کی ایک ایس جو کی ہو ہو جس میں کی خور وہ خور اس کی نقافی سرگری کی خور اس کی تعافی اور اس کی تعافی اور انسان کی دوست ہیں گئی ہوں ہے ہیں جس نے ہیں ، اس کی آخاد میں مانس لینے والے انسانوں ہے ، ان کی آخاد کی مانسان کی کی مانسان کی خور اس کی انسانوں ہے ، ان کی آخاد کی مانسان کی ہو اور انسانوں اور انفراد ہے کو آبول نہیں کرتی گئی گئی مانسانی کی جو میں کہور کی مانسانی کی خور اس کی گئی اور کی کی میں کی کی میں کی کو می کی میں کی کو در اس کی کو کو کو کی کی کا میں میں کی کی کی کو کر کی کی کو کر گئی و در انسان کی کو کر کی کی کو کو کر کی کی کو کر کو کی کو کر کی کی کو کر کی کی کو کر گئی کی کو کر کی کی کی کی کو کر کی کو کر کی کی کو کر گئی کی کو کر کی کو کر کی کی کو کر کی کی کو کر گئی کی کو کر کی کی کی کو کر کی کو کر گئی کی کو کر گئی کو کر کیا گئی کو کر کی کو کر کی کو کر گئی کی کو کر گئی کی کو کر کی کور کو کر کی کی کو کر گئی کی کو کر کی کو کر گئی کو کر گئی کی کو کر کی کو کر گئی کو کر گئی کو کر گئی کی کو کر کی کو کر کی کو کر گئی

برتستی ہے اِن دنوں ہمارے اپنے ملک کی سیاست اور افتد ارکے مراکز بھی تہذی اور شافتی وزگار کی کومنا نے کے در بے ہیں اور ہماری اجتماعی زندگی کے گروان کا تھیرا روز بیروز شک ہوتا جارہا ہے۔ خلام ہے کہ وجہ کمار کی کتاب (اندھیرے سے ہیں وچار) اب سے تقریباً دی برس پہلے منظر عام پر آئی تھی ، لیکن وجہ کمار کی کتاب کی بھومیکا ہیں جس حقیقت پرزور دیا تھا، وہ مرف ایک خاص اور محتین دور کا احاظ نہیں کرتی، اس کا سروکار دراصل ایک ایسے طرز احساس مرف ایک فیص ہوجوگر دو فیش کی و نیا ہیں روز بردوز بڑھتے ہوئے فکری اور سیاسی عدم آتوان کے باعث ایک نی طرح کے فاشز م کے لیے داست ہمارا شرک کی محدود تھا، گراب اس نے ایک ملک گر حیثیت کی ایک دور یا ستوں (مثلاً گرات ، مہارا شر) تک محدود تھا، گراب اس نے ایک ملک گر حیثیت کی ایک دور یا ستوں (مثلاً گرات ، مہارا شر) تک محدود تھا، گراب اس نے ایک ملک گر حیثیت اختیار کر لی ہے۔ کتاب کی بھومیکا (متحد بھی دور یا ستوں کی موریکا (متحد بھی اور ہمارے ہیں دوئے میں دوئے کا رکا یہ قول کہ جاگر ن کال (مثاق ٹاند) سے لیے تو کر جیدویں مدی کے دوران چوشی دہائی سے لے کر جیدویں مدی ما بین تعلق بہت نمایاں رہا ہے۔ بیسویں صدی کے دوران چوشی دہائی سے لی کر جیدویں صدی ما بین تعلق بہت نمایاں رہا ہے۔ بیسویں صدی کے دوران چوشی دہائی سے لے کر جیدویں صدی

کے افتقام تک ہمارے صارفی معاشرے نے جس اقتصادی نظام کی تشکیل جس بہت سرگرم رول اوا کیا تھا، اس کے نتیجے جس ہائی موڈ رزم کے دورے لے کر پوسٹ موڈ رزم کے دورتک ہمارے یہاں بھی یورپ کی ہی طرح فکری عدم تو از ان اور نظریاتی اعتبارے اُسی تشم کے فاشزم کا ہاحول عام ہوتا جارہا ہے۔ جد بود نیا کی براہ روی کے ساتھ سماتھ ہمارے یہاں اپنی ماضی پرتی کوایک فاشرن مال کی طرح استعمال کرنے والوں جس بھی بے راہ روی کی وہی روش عام ہوتی جارہی ہے۔ والوں جس بھی بے راہ روی کی وہی روش عام ہوتی جارہی ہے۔ فاشزم کا ایک نیا مجرا نی بڑی مضبوط کرتا جارہا ہے۔ ترتی اور اپنی شناخت کے نام پر ایک نے جر نے اپنے بازو پھیلا دیے ہیں۔ شافت نے اب ایک پروڈ کٹ، ایک بازاری شے کی شکل اختیار نے اور ہمارے ہوں کی ہوتا جارہا ہے۔

ان باتوں کو قدرتے تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا مقصداس حقیقت کی نشان دہی اور اسے انڈرلائن کرنا تھا کہ ہمارے معاصرین ہیں بس اگا دگا شرعروں نے اپنے اوت کو اتن مہرائی ہیں اتر کر دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ مہراتے ہوئے اندھیر نے کو اس طرح روشنی میں لانے کے جس از کر دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ مہراتے ہوئے اساط پر جیتی جا گئی، ہمروقت ہمیں محورتی ہوئی ہوئی اور دفت کی بساط پر جیتی جا گئی، ہمروقت ہمیں محورتی ہوئی اور نت نے سوال اٹھ تی ہوئی سچائیوں سے آئے میس پھیر لینے کی عادت عام ہے (بالعوم شرعوں اور نت نے سوال اٹھ تی ہوئی سچائیوں سے آئے میس پھیر لینے کی عادت عام ہے (بالعوم شرعوں کے یہاں) لیکن ہندی، بنگائی، مراتھی، ملیالم، مجراتی میں بیمباحث روز مروز ندگ کا حصہ ہیں۔ ان زبانوں کے شاعرائیک اور بی دنیا کے باس دکھائی دیتے ہیں اور اپنے اردو معاصرین (ہندستان کی صد تک ) کے برشس احساس اور خیال کے کسی اور موسم میں ممانس لینے ہیں۔ و ہے کمار بھی ای صنف شیل شائل ہیں۔

کیکن اس صنف کے شاعروں میں جی وجہ کار کا امیاز یہ ہے کہ انھوں نے آج کے دور

تک کی زندگی کو بیک وقت ایک شاعر ، ایک عالی مفکر ، ایک نقاد اور ایک ایے مورخ کی طرح دیکھ

ہے جو تاریخ اور ما بعد تاریخ (Meta-history) کے بچھ تغریق قائم کرنے کا عادی نہیں ہے۔ وہ

اپنے 'وفت' اور اس وقت کے دوران ظبور میں آنے والی تخلیقیت ، دونوں کو ایک انتہائی حہاس،

زائی اور جذباتی اعتبار ہے ٹروت مند اور فرے دارش عرکے طور پردیکھا اور دکھایا ہے ، ان کا اعتبار ایک نئے شاعراور ایک (پوسٹ موڈرن) نقاد دونوں کی حشیت سے ان لوگوں میں بھی نمایاں ہے جو ہندی کی نئی تقد کے معمار کیے جاتے جیں۔ وجہ کمار کی کتابی ہے کو ہندی کی نئی سے اور مجھانے کی ایک نئی سے اور ایک نئی تھی گھر کے معمار کے جاتے جیں۔ وجہ کمار کی کتابی ہے کو درائی نئی تعلی اور ایک نئی تعلی کا ایک بیان و ہرایا تھا کہ کی ساتھ درائی بیان و ہرایا تھا کہ کی معمون میں انھوں نے رکھو و پر سہائے کا ایک بیان و ہرایا تھا کہ کی ساتھ درائے ہا گا درائی بیان و ہرایا تھا کہ کی

نظم کے اجھے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اُس پڑھنے والے تک چھٹی جائے جس کے لیے وہ نظم تکمی کئی ہے، مرف اینے کہنے والے تک بی محدود ندرہے، اس کے ساتھ ساتھ و ہے کماراس بات برجمی زوردیت آئے ہیں کہ وہ سجائی جوسائے کی ہاہے بیان اس طرح کرنا جاہے کہ کملی ڈلی باتنس کی میمیم یا اُن کمی رہ جائیں اوراس سیائی کی تہ میں موجوداس کا بنیادی نکتہ بوری طرح سائے آجائے۔ ٹامر کا Sense of Emergency اور این ورت کے ساتھ اس کا Engagement فکشن لکھنے والے ہے بہر حال مختلف ہوتا ہے۔اس فرق کو ذہن میں المجھی طرح جمائے بغیر ندتو اچھا فکشن لکھا جاسکتا ہے، ندامچی شاعری ممکن ہے۔میرے دل میں اردو کے صبیب جالب اور ہندی کے بابا تا گارجن کا احرام بہت ہے،لیکن ان کی نظمیں اور اشعار مجھے یوری طرح مطمئن نبیس کرتے اور تجربے کی کسی اور بے نام اور غیر شعین جہت تک رسائی کی طلب میرے اندر باتی رکھتے ہیں۔ لیلا دحر جگوڑی نے اپنے ایک شعری مجموعے کو " خبر کا مندو تمیاین (اشتہار) ہے ڈھکا ہے' کا نام دیا تھا۔ میدواقعہ میں چونکا تا تو ہے، لیکن ای کے ساتھ ساتھ ایک طرح کی اکتابت اور پیاس بھی ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ بی صورت حال اس نظم (اور اس فکشن ) کے مطالعے کے دوران بھی رونما ہوتی ہے جوضرورت سے زیادہ پُرشور ہو۔ہم اپنی عام زندگی میں ایسے بہت ہے تجر بول ہے اور ایسے حالات ہے خود کو دو حیار یاتے ہیں، جب نعرے بازی معیوب نہیں رہ جاتی لیکن بہرحال ہارے سرے جا ہے جتنی بڑی قیامت گزر جائے ، مارے لیے خلیق تجرب اور سحافت میں اماز قائم کرنا تاگزیے۔ 'جے' ہم سے جاہے جتنا قریب موہ ائے تھاتی سطح پراا نے کے لیے ذرا دورے اور عام ڈگر سے ہٹ کر دیجمنا ضروری ہے۔اعدادو شار کی بالادی اور صارفیت کے اس دور میں شاعر کو اور تخییل کارکو ایے عمل کے دوران بہر حال چوکنار ہنا ہوگا۔ اپنی کتاب ' کو بتا کی شکت ' میں وہے کمار نے ایک انتہائی معنی فیز بات کہی تھی كرآج بيروني سرمايكارى اورايك في تهذي مزاج كى تفكيل كے نام ير مهارى اجها ى زندكى فاشرم كى طاقتوں سے بھى نبردا زما ہے،ايك فى سطح يراس سطح يرميس اين اخلاقى تاتے بانے كو بھائے رکھنے ' کی ضرورت بھی در پیش ہے۔ایے تصورات جوسیاس اور ثقافتی متناصد کے ایک ہی دائرے میں گردش کرتے ہوں اور جوان مقاصد کے فروغ کی خاطر ادب، آرٹ ، تہذیب بعلیم ، تاریخ اورتظری کمی بھی سطح پر رتگارتی کے خلاف ہوں"ا خلاق" کے اُس مغبوم کو قبول نبیس کر کیتے جن کی تعمیر آرث اور اوب کے واسلے ہے ہوتی ہے۔ اخلاق کا بیمغبوم ایک وسیع اور کشاد و قلب انسان دوی کے رویتے ہے جنم لیتا ہے۔ ویجے کمار کی نظم ونٹر ، دونوں میں ای مغبوم کو مرکزیت

واقعہ یہ ہے کدا ہے ماصی ہے زیادہ اپنے حال کے بارے میں لکھنے کی اپنی مشکلیں اور حدیں ہوتی ہیں۔ بیا یک اندیشوں ہے بعرا ہوا، اکثر اشتعال انگیز اور بے چین کرنے والا کام ہے۔ کر واہث کے باوجوداس کا ایک اپنامزہ بھی ہے۔اس طرح اپنے ہم عصروں کی تخلیقی اور ذہنی سرگری میں خود کو بھی شامل کرلینا ایک پڑتے عمل ہے۔ بیٹمل اپنے عہد کی بے قرار روحوں ہے تربت کا دسیلہ بھی ہےاوران ہےالگاؤ کا بھی ، کول کہ آ رٹ کی تمام صنفوں کی طرح ادب اور شعر کی تنہیم و تعبیر کا مشغد بھی آپ کے تمام ساتی سرد کا روں کے باوجود تنہائی کا مشغلہ ہے۔اس لیے شعراورادب پڑھنا ہمیں افسر دہ بھی کرتا ہے اور ایک طرح کی غم آلود آسودگی اور طمانیت ہے بھی ہمکنارکرتا ہے۔اخلاقی لی ط سے ہمارامعاشرہ بظاہرا کی زوال گرفتہ مرتا ہوا معاشرہ ہے اور ایک ساتھ بہت سے سوال افعا تا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب تاریخ ، تہذیب اور تصورات ، سب کے سب مرکوز ہوتے جارہے ہیں، ساری حقیقیں آپس میں گڈٹہ ہوتی جاری ہیں، پچے بھی یقین اور مطلق (Absolute) نہیں ہے۔سب کے سب ایک ٹنگ کے تھیرے میں ہیں۔جس معاشرے میں سامنے کھڑی ہوئی سے ئیاں اتنی مظنوک ( بلکہ غلط) ہوں واس میں صرف روایتی نہج پر اکیڈیک طریقے ہے سوچٹا کافی نبیس۔ و ہے کہ رکی سب سے بڑی طاقت ان کی تخلیقیت اوران کی Non Academic یا نیرمکبیا نہ سوی ہے۔ان کی سوچ میں یہ پھیلاود نیا مجرکا احجماادب پڑھنے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن ای کے ساتھ ساتھ وہ بندستان کی مختلف زبانوں کے ادب ہے بھی شناسائی رکھتے ہیں۔ کمیان رنجن کے عہد آفریں رسالے'' مہل'' کے لیے سیاہ فام اوب ، والٹر بینجامن ، ایمرور ڈ سعیداورا نبضال احمرسیّر پرخصوصی شارے و ہے کماری کی محمرانی میں شائع ہوئے ہتے۔ جب تک وہ ایک مشہور بینک میں کام کرتے رہے اُنھوں نے ایک رمی بندی رسالے "وکاس پر بھا" کی ادارت بھی کی اورا ہے ہماری فکری اور شافتی زندگی اور ماحول کا تر جمان بھی بنادیا۔

و ہے کمارے تھ رف اور دوئی کی ایک کمی تاریخ ہے، تقریباً ہیں برسوں پر پھیلی ہوئی۔
اس کہانی کے دو اور کردار جو و ہے کمار پر بات کرتے ہوئے ہے افقیارات یاد آتے ہیں، اب
رخصت ہوئے ہیں انور خال — اور گرلیش د مانیا۔ بید دونوں بھی آرٹ، اوب اور تیزی ہے سکڑتی
ہوئی ہماری شافتی د نیا کے بارے میں لکھی جانے والی کتابوں کے رسیا ہتھے۔ ان کے ساتھ و ہے
کمارے بمبئ کی ملاقا تیں مجھے ہمیشہ یادر ہیں گی۔

شہراور تک آباد کی سرحدوں سے جمعا تکتے ہوئے پہاڑوں اور ایلورا کے عاروں تک ایک بار ہم ایک ساتھ جا پہنچے۔ایک بودھی عار میں گوتم سدھارتھ کی وائنی سوچ اورسکون میں ڈولی ہوئی مورتی ہے کئی وہار میں ڈھائی ہزار برس پہلے کے طلبہ کی تعلیمی زندگی کے آٹار کا مشاہدہ ایک ساتھ کیا تھا۔اُس طلسمی اور تنبیعرفضا میں ہم دونوں نے جو وقت ساتھ گز ارا تھا اور جس طرح کا مکالمہ جارے بین قائم ہوا تھا،اس کی یادیں اس بارہ برس گزر جانے کے بعد بھی ابھی تازہ ہیں۔ویے کمار کی ایک اور انفرادیت بہ ہے کہ وہ تاریخ ہے کی بھی دور کامشام ویامطالعہ کررہے ہوں ،اپینے عبدے ان کا تعلق جمعی نو شانبیں ہے۔ نی فکر اور اردوکی نی شاعری کے منفر داور متنازع نمائندہ باقر مہدی نے اپنے ایک مضمون میں بیمقدمہ ترتیب دیا تھا کہ آج کی شاعری صرف بزے شہروں کی زندگی کے حوالے ہے کی جاسکتی ہے۔ فلاہر ہے کہ ایک تواس وقت تک بال چندنماڑے نے اوب مین و کسی پن ' Nativism کے میلان کی و کالت اس طرح نبیس کی جس نے بتدریج ایک و ہائی مرض کی شکل اختیار کرلی۔ اس مرض میں مندستانی زبانوں کے پچھادیب اس حد تک متاا ہو گے کہ حاری تمام اد لی اور تخلیقی سرگرمیوں کا رخ دیمی زندگی اور مقامیت کے ایک محدود تصور کی طرف مز ملیا۔شہر بن م دیبات کے اس مقدمے نے مجموعی طور پر ہماری ادبی روایت کو پچھے فائدہ بھی پہنچایا ہے، لیکن ہمیں اپنی ساجی زندگی میں اس کا نقصان بھی اٹھ تا پڑا ہے۔ اس نقصان کے نتا کج آت کے ہندستانی معاشرے میں بھی صاف طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ ہماراادب، آرٹ، سیاست اور اجتماعی سوی مب یراس کے اثر ات بہت تمایاں ہیں۔

ویے کمار کی نثری تحریروں سے قطع نظر، ان کی نظمول جی بھی اُس کی آزاد فکری اور اولی فقر داول ہے۔
فقد رول سے وابستگی (Commitment) کا اظہار جواہے اور ایک نی وجودی (Existencial)
سطح پر ہوا ہے۔ مثال کے سے اور اس نکتے کی وضاحت کے لیے و جے کمار کی اپنی منتخب نظموں
" کا بی اور اس کے طور یر ) یہ پچھا قتب سات دیاھیے

ایک <u>کلے</u> موسم میں وہ پوڑھا

وہاں سمندر کنارے ہتر ملی ن کی پر کیا یونمی شتا بدیوں تک بیٹمارے گا؟

ہم سے یاں گڑیاں ہیں شتابديول كالسيخبين بتاتمي مب کے ب محرے باہر كون تكل آت ين؟ (\_ گمر) دنیا کی جمیڑے نكل كريس آيا ای قرمت رکی اس کے ہوتوں م يورى كراستى اوازه سوکتی د ولژ کی (\_پريم) آپہمیںای غضے کے بارے میں بتائیں جوآرے م جوآ پ میں تعوز ابہت بچارہ کماہے آج جمیں تر ہوں کے بارے میں بتا کیں جوآب کی این کمائی کی جے بائٹ لیما جاتے تھے آپ آپہمیں اس محکن کے بارے میں بتا کمیں جس میں ایک جیا ہواجیون جمیا ہے یر جو ُبورن ویٹا' کا دعمیاین (اشتہار)نہیں ہے آب چھیتا کی

ہم سب کمڑے ہوجا کیں ہے اور ہم سب دومنٹ کا مون (خاموثی) رکھیں مے (— آپ پچھے بتا کیں)

بہت سید می اور نمز ل بھا شامیں د نیا کے نبیٹ ورک پر بو چھے کوئی بھلا کون روک سکتا ہے کوئی گل سے نکلتے پر تھوی پر محسنتے ہوئے دو یا ٹوں کو۔۔

(سروباؤل)

اک شاعری کا مردکار'' آج کی دنیا''اوراس امکانی''مستنقبل'' سے ہے جو بہت غیر بیتی، بہت ویجیدہ اور بہت و رانے والا ہے۔ فلا ہر ہے کہ ہم اپنے حال اور مستقبل کی تقییر کا فر ایفہ مرف اپنے سیاست دانوں ،اپنے نکنو کر فیمس اور کارپورٹیس کے میرونیس کر سکتے۔

000

## الله آباد میں انجمن کی مطبوعات حاصل کرنے کا مرکز

انجمن ترقی اردو (ہند) کی تمام مطبوعات بہ شمول سہ ماہی اردوادب اور ہفت روزہ ہماری زبان طاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں:

### محمّد فهيم

راعی بک ڈیو،734،اولڈکٹرہ،الہ آباد (یویی)

Cell Phon: 9839902690, 9889742811

E-mail: mfaheem1101@yahoo.com

انجمن ترقی اردو (مند) کا مفت روز ه اخبار

# هماری زبان

مدر:اطهرفاروقی شرید مرجمدعارف خال

یے اردو زبان کی تحریک کا واحد ترجمان اور اردو ادب کا آئینہ دار ہے۔ اس میں صحافت کی چاشنی بھی ہے اور ادب کی الذت بھی۔ اس میں علمی ، او بی اور تنقیدی مضامین بھی شائع موتے ہیں۔ 'ہماری زبان' اردو کی خبریں اور اردو تحریک سے عوام کو باخبرر کھنے کا واحدا خبار ہے جو نہایت سادہ اور سلیس زبان میں شائع ہوتا ہے۔ سالانہ قیمت: ۱۲۵ روپے

تنمس الرحمان فاروقي

#### مشفق خواجہ کے بارے میں

مشغق خواجہ نے ساتی فاروتی کے نام اپنے خطامور ندیما اگست ۱۹۸۴ میں آگھا ہے مشغق خواجہ نے سال جانے وہ مشخص الرحمٰن فاروتی کے خمن میں ایک لطیفہ یاد آیا۔ دو تیمن سال پہلے وہ کراچی آئے تو ان ہے ملاقات ہوئی۔ کہنے گئے کہ آپ کے تحقیقی مضامین اور کتابیں دکھے کرمیرا خیال تھا کہ آپ فاصے معمر ہوں گے۔
میں نے عرض کیا، اور آپ کی تقمیس پڑھ کرمیرا خیال تھا آپ فاصے کمسن ہوں گے۔

کراچی کے اس سفر میں مشفق خواجہ سے ملاقات ، بلکہ ملاقاتیمیں جھے خوب یاد ہیں رکیکن سے واقعہ یادہیمی ۔اغلب ہے کہ میدوییا ہی چیش آیا ہوگا جیسامشفق خواجہ نے لکھا ،کیکن اگر زیمی چیش آیا ہوتومشفق خواجہ کا جملہ اتنا عمدہ ہے کہ دل جا ہتا ہے کہ میدواقعہ بالکل سچا ہو۔

مشغق خواجہ کی کتاب جمعیت نامۂ میں مشہور تذکر ہے خوش معرک زیبا پرایک بہت مفصل مغمون ہے ،مضمون کیا ہے ایک چیوٹی کی کتاب ہے۔اس میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں . اعمرہ نتخبہ میں بخش بخش کا ذکر ہے جو پیشے کے اعتبار سے ہزاز تھا۔ شیغتہ نے خلطی ہے 'بڑاز' کو خلص مجھ لیا اور اس کا تر جر حسین بخش بزاز کے تحت لکھا۔ ناصر نے شیفتہ سے استفادہ کیا اور ایزاز تخلص کو بیزار اینادیا ... ناصر نے ایک شاعر کا تخلص صرف ' آزاد' لکھا ہے اور نمونۂ کلام کے طور پر جو ایک شعرورج کیا ہے وہ مفتی صدر الدین آزردہ کا ہے اور اگلشن بخارا میں انھیں کے نام ہے ہے۔ ای طرح ، ناصر نے آئیا تخلص (نام نبیں لکھا) کے شاعر کے حوالے ہے۔ ای طرح ، ناصر نے آئیا تخلص (نام نبیں لکھا) کے شاعر کے حوالے ہے جوشعر لکھا ہے وہ در اصل محد صلاح آگاہ کا ہے اور اس کے نام سے عدہ فتنے میں موجود ہے (مس مس ۱۳۷۸ یا ۱۳۸۸)۔

اوپر کے دوا قتباسات دوائتباؤں کی نشاندہی کرتے ہیں اوران کے نیج ہیں جو تقیم و تر یفن علاقہ اور اوپر کے دوا قتباسات دوائتباؤں کی نشاندہی کرتے ہیں اوران کے نیج ہیں جو تقیم و تر یفن علاقہ اور وہ سب مشفق خواجہ کا ہے۔ ش عروہ وہ المرافحہ تقیدی ذوق کے ما لک وہ، کتابوں ادب وہ ادبی صحافی وہ بحقق وہ ، نہ بیت باشعور اور وسیج المطالعہ تقیدی ذوق کے ما لک وہ، کتابوں کے شائق اور کتاب دوست وہ، دوستوں کے خدمت گذاروہ، دوستوں کو مراسلے لکھنے اور فون پران سے دابطہ دکھنے ہیں سب سے آگے وہ ، کتابت کو بخوبی بھنے دار بطرد کھنے ہیں سب سے آگے وہ ، کتابت کے فون کی باریکیوں اور تہذیب کتابت کو بخوبی بھنے والے وہ ، مشفق خواجہ کی کس کس خوبی کا ذکر کیا جائے۔ بعضوں کے لئے وہ اعلیٰ در ہے کے کفق میں تو بہت وہ اور لوگوں کے لئے وہ اعلیٰ در ہے کے کفق میں تو بہت وہ اور لوگوں کے لئے دہ بیت ہو ہوں وہ بیت ہو ہوں کے ایک اور ہوں کے ایک اور ہوں کے باوجودہ مرفعی کوا بنا گرویدہ بنا لیتے تھے۔ ایک مرکزی تھی کے باوجودوہ ہو تحق کو ایک کو بہت نے دیے دہ بیت رہنے کے باوجودوہ ہو تحق کو این گرویدہ بنا لیتے تھے۔

انوش معرکہ زیبا کا جواقت سیم نے او پرنقل کیا ، اس پرتھوڑی دیرغور کریں۔ پہلے بعض بررگ محقق ن کی مرکدہ خصوصیات کو ذہب میں لائیں۔ حافظ محمود شیرانی اور ڈامنی عبدالودود کا حافظ فیر معموں ہے بھی بڑھ کر فیر معمولی تھے۔ لیکن دونوں میں فرق بیتی کہ قائنی صاحب بھی بھی خود کہد دیسے سے بھی بڑھ کر فیر میں فیار دبائی پہلے کے مطاعے کی بنیاد پر کہدر ہا بموں ، اس کی تصدیق درکار ہے۔ اعتباد اور یقین کے ساتھ کہ کہتے تھے، معموم بوتا تھ کہ جو بات وہ جس کتاب کے حوالے ہے کھور ہے ہیں اسے وہ ابھی ابھی و کھے کرا شے معموم بوتا تھ کہ جو بات وہ جس کتاب کے حوالے ہے کھور ہے ہیں اسے وہ ابھی ابھی و کھے کرا شے ایس ہوتا تھ کہ جو بات ہی ہو چھ دیجے کہ شاہنا سامی ہے کہ نیس ، حافظ صاحب فوراً بتا سکتے ہے کہ اس موتا ہیں ، اور اگر ووی ہی ہوتا ہے معلوم ہوتا تھا وہ مرف جو فور آئن نہیں ، حافظ شعر فوری بھی ہوتا تھا وہ مرف جو فور آئن نہیں ، حافظ شعر فوری بھی ہوتا کے اور راجستھائی پولیوں پر بھی وہ انجھی نظر رکھتے ہے۔

مسعود حسن رضوی اویب کی تحقیق اگر چه بیشتر محدود دائرے میں ہے، لیکن ان کے یہاں بھی تلاش اور صبر بہت ہے۔ معالم لے کو پوری طرح جانے بغیر دہ کو کی رائے نہیں ویتے۔ زندگی ختم ہوگی کیکن انھوں نے اپنی تاریخ مرثیہ شائع نہیں کی کونکہ دواس سے مطمئن نہ تھے۔ قاری میں تو وواستادوں کے ستاد ہے، عربی المجھی خاصی تھی۔ اردو کے علاوہ دوانگریزی، اود تی، ہندی بھی خوب جانتے تھے۔ مولا تا المیازعلی خاں عرشی صاحب کے مزاج میں خان صاحبی کی جگہ لطافت اور نزاکت تھی، وو تھا کئی کو ٹھونک ، بجا کرنتا نج کا استباط کرتے تھے اور ہرمکن ماخذ پرنظر رکھتے تھے، کراکت تھی، وہ تھا کئی کو ٹھونگ ، بجا کرنتا نج کا استباط کرتے تھے اور ہرمکن ماخذ پرنظر رکھتے تھے، کیکن کی کے کرداراور نقط کو نظر کے بارے میں کوئی بخت بات کہنے ہے گریز کرتے تھے۔ وہ کسی پر اعتراض بھی نہ کرتے تھے۔ وہ کسی پر اعتراض بھی نہ کرتے تھے۔ وہ کسی پر کال دائل جائے۔

عبدالستار صدیق عربی، فاری، انگریزی، جرمن دغیره کے علاده بھی کی زبانیں جائے سے ۔ وہ باریک بی بہت تھے۔ کی ان کا سزاج ذرا معلما شرائی ۔ یا لک رام کا بھی حافظ انجمائی، کین وہ حافظ ہے انگین وہ حافظ ہے انگین وہ حافظ ہے انگین وہ حافظ ہے نہاوہ مطالع پر بھروسا کرتے تھے۔ تخیین رجال بین ان کا درک زبانہ حال میں مولا نا سعیدا حمدا کبرا باوی کی طرح کا تھا۔ یا لک رام صاحب کی فاری اور عربی دونوں بہت میں مولا نا سعیدا حمدا کبرا باوی کی طرح کا تھا۔ یا لک رام صاحب کی فاری اور عربی دونوں بہت اعلیٰ تھیں ۔ کالیدائی گیتا رضا اور عاجہ پیشا وری کے مزاج میں بخت میری اور نکتے ہینی بہت تھی۔ رضا صاحب کا میدان محدود تھا اور اپنے میدان پروہ پوری طرح حاوی تھے۔ ان کی فاری عابد پیشا وری سے انجی تھی۔ ساحب کا میدان محدود تھا اور اپنے میدان پروہ پوری طرح حاوی تھے۔ ان کی فاری عابد پیشا وری

عنیف نقوی کی فاری غیر معمولی اور عربی با برانہ تھی۔ شروع شروع میں ان کا بھی مزاج عیب چینی اور دوسرول کی اصلاح کی طرف ماکل تھی الیکن بعد میں انصول نے اپنا میدان بہت وسیع کرلیا۔ غالبیات، تحقیق لغات میں انصیں خاص درک تھا۔ تلاش میں وہ مالباً سب سے برو ہے ہوئے ہے اور حافظ بھی ان کا پختہ اور مشند تھا۔ رشید حسن فان کی فاری بہت خوب بلکہ کا ال تھی ، عوث میں بھی وہ بند نہ ہے۔ حنیف نقوی کی طرح وہ بھی شروع میں عیب چینی پرزیادہ زور دیت تھے، لیکن بعد میں تحیب چینی پرزیادہ زور دیت تھے، لیکن بعد میں تحیب چینی پرزیادہ زور دیت تھے۔ تھے، لیکن بعد میں تحیب چینی پرزیادہ زور دیت تھے۔ تھے، لیکن بعد میں تحقیق لغات، تحقیق متن اور پھر تدوین تن کے میدان میں انصوں نے نصیلت کا شرف حاصل کیا۔ وشید حسن خان میں مبر بہت تھا اور ان کی تلاش بہت دور دور تک تھی۔ نصات شرف حاصل کیا۔ وشید حسن خان میں مبر بہت تھا اور ان کی تلاش بہت دور دور تک تھی۔ نصات کو دوک لینے میں کوئی تکلف نہ کرتے ہے۔ اور اب تک کے ہوئے کام کی اشاعت کوروک لینے میں کوئی تکلف نہ کرتے ہے۔

ظاہر ہے کہ سرحد کے دونوں طرف محقق اور بھی ہیں (افسوس کدان کی تعداد، اور اس ہے بدتر رید کہ ان کی استعداد ) کم ہے کم تر ہوتی جاری ہے۔لیکن ریجی طاہر ہے کہ اوپر جونام میں نے لکھے ہیں، ان کے مقابل آج (لیعنی مشغق خواجہ کی زندگی میں) کوئی نام لایا جاسکیا تھا تو وہ مشفق خواجہ کا زندگی میں اور جو شے انھیں متذکرہ بالا بالا تمام بزرگوں میں ممتازر کھے گی وہ ان کی غائز نظر اور جز بیات پران کی گرفت ہے۔ خوش معرک زیبا' کا جوافتہاس میں نے اور تقل کیا، اس ہے حسب ذیل با تھی سرا منے آتی ہیں:

(۱) حسین بخش بخش ایک گمنام شاع اور گمنام ترخفی ہے۔ مشفق خواجہ تذکر ہ اُ خوش معرک نہ بیا کی قد وین کررہے ہیں۔ انھیں کیا ضرورت تھی کہ حسین بخش بخشی کے تلفی کے بارے ہیں چھان بین کریں؟ یا تو آئھیں معلوم تھا کہ سعادت خان ناصر نے ان کا تلفی غدہ لکھا ہے ( لیکن میہ انھیں کہیے معلوم ہوا؟ ) ، یا آئھوں نے حسین بخش بخشی کا ترجمہ عمد ہو نہتی ہیں ویکھا تھا اور آئھیں اس کے بارے میں یادتی ،اس لئے آئھیں یہ ہی معلوم تھا کہ سعادت خان ناصر نے تفلی غلہ لکھا ہے ، یا کھور نے بھی معلوم تھا کہ سعادت خان ناصر نے تفلی غلہ لکھا ہے ، یا انھوں نے آئی کتاب نوائر کا مخطوطات اردو میں لکھ رہے تھے تو انھوں نے عمد کو میں نہوں کہ میں نہوں کہ میں معلوم ہوا کہ مخطوطات اردو میں لکھ رہے کہ انھوں نے سوچا کہ معلوم ہوا کہ تخلی ناط ہے؟ کیا اس کا مطلب میہ کہ معلوم ہوا کہ تخلی ناط ہے؟ کا انھوں نے سوچا کہ دو آئی گئی نہ نہ ہی معلوم ہوا کہ تخلی ناط ہے؟ کا انھوں نے سوچا کہ دو آئی گئی نام کو اور جی خوا میں کہ کو اور جی کہ ان وی کہ کر ایکن آئی تھوں کہ بھا وہاں کیا تخلی کھا ہے؟ یا چھر یوں ہے کہ مشفق خواجہ نے خوش معرکہ زیبا کی تدوین کے وقت عمر گؤنتی اور چنداور تذکر کے سامنے ایا ،اس کے لئے دو سرے تذکروں میں اندرا جات بھی دی کھی کہ بیا میں سامنے آیا ،اس کے لئے دو سرے تذکروں میں اندرا جات بھی دی کھی کہ بیس سامنے آیا ،اس کے لئے دو سرے تذکروں میں اندرا جات بھی دی کھی کہ بیس سامنے آیا ،اس کے لئے دو سرے تذکروں میں اندرا جات بھی دیکھی کہ بیس سامنے آیا ،اس کے لئے دو سرے تذکروں میں اندرا جات بھی دیکھی کہ بیس سامنے آیا ،اس کے لئے دو سرے تذکروں میں اندرا جات بھی دیکھی کہ بیس سامنے آیا ،اس کے لئے دو سرے تذکروں میں اندرا جات بھی دیکھیں کہ بیس سامنے آیا ،اس کے لئے دو سرے تذکر کو کھی اندرا جات کہ کور

فاہر ہے کہ یہ اس بات کومشفق خواجہ کے حافظے کا کمال ، ان کے غور وتعف کی وسعت اور طرح بھی دیکھتے ، اس بات کومشفق خواجہ کے حافظے کا کمال ، ان کے غور وتعف کی وسعت اور بار کی اور پھر تحقیق کی بحول بھلیاں میں بے کھنے داخل ہوجانے اور بھی سلامت باہر نگل آنے کی مسلاحیت کا نموزی کہنا پڑتا ہے۔

(۲) تخلص مرف آزادد کی کرکوئی عام محقق یا مدون ہوتا تو مطمئن ہوجاتا کراس کے حالات اور بھلا کیا معلوم ہوں ہے؟ لیکن مشفق خواجہ نے یہاں بھی تو تع ہے زیادہ نخور و تلاش کا ثبوت دیا اور معلوم کیا کہ جوشعر آزاد کے تام ہے سعادت خان تاصر نے لکھا ہے دہ دراصل مفتی آزردہ کا ہے اور انھیں کے تام ہے اور انھیں کے تام ہے اس ملرح انھوں نے بیٹا برت کیا کہ آزاد کوئی شاعر

شاید تعای نبیس ، اور فحواے حق بحق دار رسید ہمیں ہے میں بتادیا کہ اصل شاعر کون ہے۔

(۳) ایسی عی صورت شاعر شخاص به آشنا کے ساتھ ہوئی ہے۔ مشفق خواجہ نے ہمیں بتاویا کہ نام ہے محروم شاعر مشخلص به آشنا ہے جوشعر منسوب کیا گیا ہے وہ محر صلاح آگاو کا ہے۔ یعنی انھوں نے صرف اس پر بس نہ کیا کہ جس شاعر کا نام خوش معرک زیبا میں درج نہ تھا اس کا تخلص اور شعر درج کر کے آگے بردھیں۔ انھوں نے اور بھی تذکروں میں چھان جن کی کہ اس شاعر کا نام اور شمکن ہوتو کو اکف درج کر سیس۔

مشغق خواجد کی مکا تبت بھی ای طرح کے زرد گوہر سے بھری ہوئی ہے۔انھوں نے پڑھا بہت تعااور انھیں یاد بھی بہت تعاران کے لئے ذرا سے تکلف کے بعد بیاد بتا آسان تعا کے فلال شاعر کے مخطوطہ دیوان کن کن لائبر بریوں ہیں ہیں۔ وہ لائبر بری خواہ ہندوستان میں ہوخواہ پاکستان میں مشفق خواجہ کے لئے سب برابر تھا۔اور زیر بحث نننے کی کیفیت بھی انھیں پوری معلوم رہتی تھی۔

مسعود حسن رضوی اویب کی طرح مشفق خواجه اپنا کام ای وقت سائے لاتے تھے جب وہ
اس بات پر پوری طرح مطمئن ہو جا کیں کہ مزید کام کی گنجائش نہیں ہے۔افھوں نے ایک خطیس
کھھا ہے کہ میرے پاس ڈیڈ ھسوقد ہم اردوشعرا کے دیوان ہر طرح مرتب شدہ مع حاشیہ موجود
ہیں، لیکن انھیں شائع کرنے کی فرصت نہیں ٹی رہی ہے۔اب خدا جانے وہ مسووے کیا ہوئ اور
ہیں کون کام میں لائے گا۔ یہاں تو حال بیہ کہ یو ندرسٹیوں کے اکثر اسا تذہ کوری ہیں پڑھے
ہوئے وہ چاروی شعرا کے سواکس کا تام نہیں جانے۔ بھی بھی ( کم از کم ہندوستان ہیں) بعض
ہوئے وہ چاروی شعرا کے سواکس کا تام نہیں جانے۔ بھی بھی ( کم از کم ہندوستان ہیں) بعض
ہوئے دو جاروی شعرا نے کی معروف یا کم معروف پرانے شاعر کا دیوان مدون کرنے کا دعوی کیا بھی تو
ہوفیسر صاحبان نے کسی معروف یا کم معروف پرانے شاعر کا دیوان مدون کرنے کا دعوی کیا بھی تو
ہونی ہوئے ہوئے۔

مشفق خواجه کو کتا بی خرید نے ، پڑھے ، اور دوستوں کو ہدیہ کرنے کا شوق جنون کی صد تک
تھا۔ کسی نے (شاید مجتبیٰ حسین نے) اچھا جملہ کہا تھا کہ اگر دنیا میں کہیں کوئی اردو کی کتاب جی تی ہے تو جا ہے تو جا ہے اور دیا میں کہیں کوئی اردو کی کتاب جی تی ہے تو جا ہے اس کے پانچ بی نسخے جھے ہوں ، لیکن اس کا ایک نسخہ دوسر سے بی دن مشفق خواجہ کی میز پر یا الماری میں ہوگا یا ان کے زیر مطالعہ ہوگا۔ ایک طرح تو میں بھی اس کا شاہد ہوں ۔ جا لیس برس سے او پر ہوئے میرے والع مرحوم نے اپنے حالات پرمشمل ایک رسالہ لکھا، انقت الجمیل نی

سوائح الخلیل التصف الجمیل کو میں نے والد کے انقال کے فوراً بعد خاندان میں تقلیم کرنے کی غرض ہے ۱۹۷۳ میں چھپوایا تفا۔ یہ کتاب بازار میں بھی نہیں آئی ، صرف خاندان والوں میں تقلیم موئی۔ لیکن خدا جانے مشفق خواجہ کو اس کی خبر کہاں سے لگ می اور کہاں سے انھول نے اسے ماصل کرلیا۔

کراچی بی کے ایک سفر میں مشفق خواجہ نے باتوں باتوں میں مجھ سے کہا کہ ایک کتب خانہ خریدا ہے، اس کو یہاں تک لانے کے انظام میں ہوں۔ میں تو بالکل مبہوت ہوگیا، اس قدر، کہ بیائجی نہ ہو چیرسکا کہ بھائی وہ کس کا کتب خانہ ہے، اس میں کتنی کتابیں ہیں، انھیں کہاں ر کھو ہے؟ بہتو میں وکھے بی رہاتھا کہ کھر کے کمیارہ کمروں میں سے نو دس تو فی الوقت انھوں نے اپنی ای لا بریری کو دے رکھے ہیں۔ کمایوں کا شوق مجھے بھی ہے لیکن میں ناور کمابوں کا روگ نہیں یا لنا۔ میں جانتا ہوں کہ ناور کتابوں کے چکر میں انسان آ بردہمی کھوسکتا ہے اور عقل بھی۔ پھر بھی، کوئی ناور کتاب باسانی میرے اِتھ لگتی ہے قریمی اے مامل کرنے (یا قبول کرنے) میں کوئی باک نبیں رکھتا۔ روز مرہ کی کتابیں ناول، ڈراہ اورافسانے (انگریزی کے)،ایک زمانے میں انگریزی اور یور بی شعرا کے مجموعے اور انتخابات ، بیرسب می خرید تا تھا۔لیکن اب بیالے بہت مرسم بلک معدوم ب- اب انگریزی کے صرف جاسوی یاسنسنی خیز مین Thriller ناول خریدتا ہوں اور وہ بھی اکثر پڑھ کرلا برریوں کو بھیج ویتا ہوں۔دوستوں اور مداحوں کی طرف سے تحف میں کتابیں البت بے شہرا تی ہیں۔اب میں ان میں سے بعدر سوء یا نج یاسات رکھ لیہا ہوں۔ باتی مقامی لائبر یر یول کی تذرکر دیتا ہوں۔ یکی حال رسالوں کا ہے۔ پہلے میں سارے رسالے جمع کرتا تما، پھر خاص خاص رس نے جمع کرنے لگا۔ اور اب اکا دکا ہی رکھتا ہوں، باقی سب بانٹ ویتا ہوں۔اس کے باد جود کتابوں کا ہو جداب مجھ پراس قدر ہے کے مستقل سو بان روح بن گیا ہے۔کوئی كتاب كم بوجائة جميماس كى فيرنبيس موتى -كوئى كتاب ايني جكدے منا كركبيس اور ركادي جائے تو پھروہ مجھے تازندگی نہ ملے کی والا ہاشاءاللہ۔

بھے معدوم ہے کہ مشفق خواجہ کا حال جھ ہے بھی ہتر ہوگا۔لیکن آفری ہے ان پر کہ انھوں نے کتابول سے اپنا عشق دوزافزول ہی رکھا۔ بھے بڑی خوشی ہے کہ ان کے رسالول میں ہے اکثر کو ہم سب کے مشترک دوست ادر مشہور لا ہر ہرین جم نائی Jim Nye نے شکا کو ہو نیورش کے ایک پروگرام کے تحت محقوظ کر دیا ہے۔ان کی لا ہر ہری ایک مقامی ٹرسٹ کے زیرا تظام ہے جس

مين مب كما بين محفوظ بين-

مشغق خواجہ نے او بیول کی تصویر یں بھی بہت جن کی تھیں۔خود بھی وہ بہت ایسے فو ٹوگر افر
سے۔کہاجا تا ہے کہاں کے پاس ایک لاھے نے زیادہ تصویر یں تھیں اور انھیں اس طرح انھوں نے
رکھا تھا کہ ہے لکلف وتو تف مطلوبہ تصویر انھیں ل سکتی تھی۔ خدا کرے وہ ذخیرہ بھی اب ان کے
فرسٹ بیل محفوظ ہو۔ میرا تو بہ عالم ہے کہ پرانے البم جن بیس ہزار سے زیادہ تصویر یں تو ہوں گ
نی، پڑے جھینک رہے ہیں، انھیں پلٹ کرد کھنے کی فرست نہیں۔اب کیمرہ فون آ جانے کی وجہ
سے لوگ البم کا روگ نہیں پالتے۔ بیس نے اپنے تیتی کیمرے بینت کر رکھ دیے ہیں کہ شاید
سے لوگ البم کا روگ نہیں پالتے۔ بیس نے اپنے تیتی کیمرے بینت کر رکھ دیے ہیں کہ شاید
سے کوگ البم کا روگ نہیں پالے ہے۔ بیس نے اپنے تیتی کیمرے بینت کر رکھ دیے ہیں کہ شاید
سے کوگ البم کا روگ نہیں پالے ہے۔ بیس کے اپنے تھے جس کا اظہار وہ اپنی تحقیق تحریروں میں کرتے تھے جس کا اظہار وہ اپنی تحقیق تحریروں میں کرتے ہے۔

جہاں تک ججے معلوم ہے، مشفق خواجہ کے دسائل محدود ہتے ، لیکن پھر بھی دہ نہ مرف یہ کہ گا ہیں اپنے لئے خرید تے ہتے ، بلکہ دوستوں کے لئے خرید کرا پنے خرچ پر ہندوستان ، پاکستان ، اور بیرون ملک بذر بعید ڈاک جیسے بھی ہتے ۔ ان کے خطوط ان معاملات ہے بھرے پڑے ہیں کہ اور علی مندوستان ، باکستان معاملات ہے بھر برائے ہیں کہ استے اور بنوار ہا ہوں ، انھیں آپ کی خدمت میں جلہ بھیجوں گا۔ دوستوں کو خط لکھنے کے معاملے ہیں ، استے اور بنوار ہا ہوں ، انھیں آپ کی خدمت میں جلہ بھیجوں گا۔ دوستوں کو خط لکھنے کے معاملے ہیں بھی وہ ای فیاضی کا ثبوت دیتے تھے ۔ علم اور علم دوستوں ہے بے غرض محبت کی بیرمثال مشفق خواجہ برختم ہوگئی۔

جمعے بار بار خیال آتا ہے کہ مشغق خواجہ اگر اپنا وقت کتا ہیں جمع کرنے اور دوستوں کی فدمت جی شمرف کرتے تو ہمارے اوب کی گئی اور بھی ل زوال خدیات ان کے ہاتھوں انجام پاتیں۔ مثلاً بی کہ ووسوڈ پڑھ مود یوان جوافعول نے مرتب ویدون کرر کھے تنے ، ان جس پیاس ساٹھ تو منظر عام پر آبی جائے ۔ 'جائز و مخطوطات اردو' کی تمام نہیں تو کچے جلدی شالع ہوجا تیں۔ اور خدا جانے کیا کیا مزید تھنے خات و تدویتات ان کے نام ہے مزین ہوتیں ۔ ان کی عمر عزیز کا مہت سارا حصرا جمن کی خدمت اور دوستوں کی خدمت جس گذر گیا۔ ہمارا زبانہ بھی کیا زبانہ ہی اور ہماری خدمت جس گذر گیا۔ ہمارا زبانہ بھی کیا زبانہ ہو اور ہماری تہذیب ہے کہ مشغق خواجہ جیسے مخف کو کام طے تو انجمن کے رسالوں کی ایڈ پیٹری کا۔ ان کو تو کسی بڑی لا ہمر بری جی میں ایک بڑا کرہ اور تمام سہوئتیں دے کر معقول ترین ایڈ پیٹری کا۔ ان کو تو کسی بڑی لا ہمر بری جی دور پیٹر جیوں دنیا تمصیل کوئی زحمت ندوے گی۔ مشاہرے پر مقرر ہوتا جا ہیئے تھا کہ تم سیمی رہوا ور مہیں جیوں دنیا تمصیل کوئی زحمت ندوے گی۔

ان کی دوست توازی کا بہ عالم تھا کہ کی پریٹان یا فکر مندیا تاہی معاش کی المجنوں ہیں کرتی رہ کھتے تو کوشش کرتے کہ پہلے ای تخص کی خدمت کرلوں، باتی کام پھر ہوں گے۔ بھی بھی شرب ہو چتا اس فخص کے پاس دست غیب ہے یا کیا ہے جو کتا ہوں کے ذریعہ اور دومرے ذریعوں سے دوستوں کی خدمت پراس قدر مستعدر ہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ڈاک کی شرح ایک قدمت پراس قدر مستعدر ہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہندوستان اور پاکستان کی مقامی شرح پر ڈاک پاکستان جاتی اور پاکستان کی مقامی شرح پر ڈاک وہاں ہے یہاں آتی۔ پھر بیشرح بردھتا شروع ہوئی، ہندوستان بیس کم مقامی شرح پر ڈاک وہاں ہے یہاں آتی۔ پھر بیشرح بردھتا شروع ہوئی، ہندوستان بیس کم تو ڈاک ٹوریشن کی شکل دے دی گئی و ڈاک ٹوکار پوریشن کی شکل دے دی گئی تو ڈاک شرحیس آسان کو چھو نے گئیس نتیجہ یہوا کہ پاکستان سے کتا بوں اور ڈاک کی آمد تھنے تھنے تھنے تھے۔ جو کے کم آب ہوکر رہ گئی۔ بھل کو گؤر تی نہ پڑا۔ وہ اسی رفتار ہے کتا ہیں جیجے، بلکہ بور کئی کا بیس جیجے، بلکہ بالنے رہے۔

مشفق خواجہ کا کوئی تذکرہ ان کی خامہ بگوثی کے بغیر کھل نہیں ہوسکتا۔ روز مرہ زندگی جس وہ جس قدررکھ رکھاؤ کے پابندہ شریف النفس، پاس خاطرا حباب (بلکہ پاس خاطرا غیارتک) محوظ رکھتے تنے ، فی مہ بگوثی کے وقت وہ اتنے ہی سفاک اور جباک ہوجاتے تنے ۔ اس روپ (یو بہروپ) جس وہ قریب ترین دوستوں کو بھی نہیں بخشتے تنے ۔ اور لطف میتھا کدان کامفروب (بلک بجروپ) میں وہ قریب ترین دوستوں کو بھی نہیں بخشتے تنے ۔ اور لطف میتھا کدان کامفروب (بلک بجروپ) نہیں وہ قریب ترین دوستوں کو بھی نہیں بخشتے تنے ۔ اور لطف میتھا کدان کامفروب (بلک بحروب کی نہیں کی ایم ایک بار مظہرا مام مردوم کو خبر گئی کداس بار خامہ بگوش کے کالم میں نام آ جانا گویا اعتبار کی مہر لگنا تھا۔ ایک بار مظہرا مام مردوم کو خبر گئی کداس بار خامہ بگوش نے تب پر خامہ فرسائی کی ہے لیکن ذرا طنز میرمعا ملہ رکھا ہے ۔ مرائکھا تو کیا ہوا، لکھ تو سی حوہ وہ شمنی ہے دیکھتے تو ہیں ۔ پھر جب تک انھوں نے کالم مشکواد کھے نہ لیاان کو جین نہ تا یا۔

میں ۱۹۸ میں پہلی بار پاکتان کی تواخباروں میں کچھند کرہ ہوا کہ فاروتی صاحب آرہے ہیں۔ مشفق خواجہ نے کالم نکھا اور سرخی لگائی 'ان کا نام اخباروں میں یون اچھالا جارہا ہے جس طرح لوگوں کے عیب اچھالے جاتے ہیں۔ 'مجر بیسرخی کئی اور اخباروں میں نقل ہوئی۔ اس کے بعد بھی انھوں نے میرے بارے میں نکھا، اور اپنے انداز سے بینی بے تکلف نکھا۔ میر کے بارے میں انھوں نے میرے بارے بارک کا اظہار انھوں نے ایک بار برطا کیا اور نہایت پرلطف

انداز میں کیا۔ ایک بارانموں نے مجھے لکھا کہ آپ کے رہائے میں آپ کی تعریف وتو صیف پر
استے مراسلے چھپتے ہیں کہ جی چاہتا ہے اس پرایک کالم لکھ دول۔ میں نے جواب میں لکھا کہ آپ
ان مضامین اور مراسلوں کا بھی ذکر کرو تیجئے گا جومیر سے خلاف ہوتے ہیں اور انھیں بھی میں اتن ہی فرا خدلی ہے چھا با ہوں۔ انھوں نے میری بات کا کوئی جواب نددیا لیکن کالم شاید انھوں نے ککھا منہیں۔ میں نے بہر حال ان کا وہ خط شب خون میں چھاپ دیا۔

حقیقت ہے ہے کہ مشفق خواج بعض معاملوں میں بالکل انو کھے آدی تھے۔ اپنی تعریف وہ بالکل پندر شکرتے تھے۔ اپنی تعریف اور مضامین اور نبروں کے وہ بالکل مشنی شد ہے تھے۔ اپنی آخر کے بہت مختم شارے انھوں نے نکالے کین ان میں اپنا ذکر کہیں ند آنے وہ باتی کہ دیتیت ہے جی ان کا نام بہت گمنا کی کے سے انداز میں ہوتا تھا۔ ان کے مزان کے وہ کہتے ہوئے یہ بات کھے نامناسب ندشی کہ در رصا حب بی پردور ہیں تو بہتر ہے۔ جھے بھی کو دیکھتے ہوئے یہ بات بھی نامناسب ندشی کہ در رصا حب بی پردور ہیں تو بہتر ہے۔ جھے بھی نام و نمود ہے بچھ رغبت نہیں الیکن رسالے کی ادارت کی بچھ ذمہ داریاں ہیں اور میں انھیں کہ محتا تھا۔ بہت ہے اوگوں کی تخلیق میں نہ جھا پا ایکن ان کا مراسلہ جھاپ دین، پہھو تنلی دل نام شادی ہوجاتی ۔ خور مشفق خواجہ نے اپنا حال خسین فراتی سے بول بیان کی ہے 'شایدآ پ کو یقین دائے ہا ہا کہ کہ اسے کھول کر نہیں دیکھا۔ 'ربی عبارے ہیں جو کتاب دین ہا تھی مرتب کردو' مکا تیب مشفق خواجہ میں تھی کے دائے کہ کہ اسے کھول کر نہیں دیکھا۔ 'ربی عبارے بھی خواجہ الیک مرتب کردو' مکا تیب مشفق خواجہ میں تھی کہ ہے۔ ) لیکن ہو خواجہ میں الد نیا نہیں ہوتا۔ الیک میا درویش صفحت اور مستنتی من الد نیا نہیں ہوتا۔

او بی معاملات میں مشغق خواجہ کی رائیس زیادہ تر وری تھیں جوانحول نے اپنے زمانے کے اردود اسا تذہ نے حاصل کی تھیں۔ تمام تر ذہانت اور دراکی مزان اور وقادی طبع کے یاد جود وہ بزرگوں ہی کی لیک پر چلنا پیند کرتے تھے۔ جدیدشعرا، ن ص کرراشد کے بارے میں ان کی رائے کچے بہت انہجی نہتی ۔ اور راشد کے بعد کے شعرا میں ہے اکثر کو وہ یادہ کو بجھتے تھے۔ عسکر کی صاحب ہے (انگریزی ادب میں) شاگردی کے باوجود انھیں میر کے مقابلے میں غالب زیادہ پیند تھے۔ یگانہ کو وہ بڑا شاعر اور اگر بڑا شاعر نبیل تو بہت انہم اور قابل قدر شاعر قرار دیتے تھے۔ میری اپنی رائیس تقریباً ہر معاسلے میں مختلف تھیں۔ لیکن انھوں نے اس اختلاف رائے کو ادبی اختلاف میں بھی کہی مناقشے کا رنگ ندآنے دیا۔ ہندوستان ہو یا پاکستان ، میراالن کا

میل جول ہمیشہ دوستانداور برا دراندر ہا۔

یں اس مضمون کے شروع میں مشفق خواجہ وہ نہایت عمدہ جملے نقل کیا ہے جو انھوں نے میری کا کھسٹی کے بارے میں کہا تھا۔ پہلی طاقات میں تو نہیں، لیکن جھے بعد میں معلوم ہوا کہ میری ان کی عمر کم ویش برابر تھی۔ ان کی پیدائش ۱۹ دعبر ۱۹۳۵ کو بحوثی اور میں ان سے ذرا پہلے ۳۰ متمبر ۱۹۳۵ کو پیدا ہوا۔ میری ان کی مراسلت و مکالمت کب شروع ہوئی، بیاب یاد نہیں لیکن ۱۹۳۵ میں جب میں کراچی گیا تو ہم دونوں نہایت گرم جوثی سے مطے اور بیرگرم جوثی تا عمر قائم رہی۔ میں جب میں کراچی گیا تو ہم دونوں نہایت گرم جوثی سے مطے اور بیرگرم جوثی تا عمر قائم رہی۔ انھوں نے اپنا مجموعہ کام ابیات کیا کہ یہ مجموعہ خوات ہو ایس کے مزان افسوس کے ان دوادب کو وہ پچھے نہ اور غزل کے مزان شام سے لیے دور انہوں نے ایس کی بیانی میں کیا، انھوں نے اردوادب کو وہ پچھے نہ دیا ہے اپنی غیر معمولی شام سے لیے اور بر مزان کی بوات وہ باسانی عطا کر سے تھے۔ انھوں نے بگانہ پر جانا لیا تھی میں مدا ہو تھے اور خرہ کی مراف کرتے تو وقت اور ذبی صرف کیا، ان ایک تہائی بھی غالب یا میر یا داستان امیر حزہ پر صرف کرتے تو وقت اور ذبی صرف کیا، ایک تہائی بھی غالب یا میر یا داستان امیر حزہ پر صرف کرتے تو ہمیں شدا جانے کتے وقعے ونیل شاہ کارٹل جاتے۔ اور بھانے بھی انھوں نے کلیات ہی شائع کیا۔ ہمیں خدا جانے کتے وقعے ونیل شاہ کارٹل جاتے۔ اور بھانے کی مزل میں رہ گئے۔

کالم نگاری نے مشغل خواجہ کا بہت نقصان کیا۔ کالموں نے اٹھیں زیادہ علی کام ہے روک و رکھا ہی، لیکن کالموں کی اشاعت میں انھوں نے بھی توجہ اور محنت صرف کی۔ رفیع الدین ہائی ہوا۔ کے نام ایک خطمور نوس جون 1991 میں مشغل خواجہ نے نکھا 'کالموں پر بہت وقت ضائع ہوا۔ نظر ٹانی کل انداز ہے کہ ہم بعض کالموں کا حلیہ بجڑ گیا ہے، یعنی انھیں از سرنولکھا ہے۔ 'جملا سوچے ، وو نابغہ ذبح کی ہے اور پھر انھیں کرر لکھے؟ رفیع الدین ہائی کی سوچے ، وو نابغہ ذبح کی ہائی اس لئے بناتی کہ کالم لکھے اور پھر انھیں کرر لکھے؟ رفیع الدین ہائی کی سوچے سوچے کی منایا ہوا حیات نامہ مشفل خواجہ بھی شامل ہے۔ سرجب کردہ میکن تواجہ بھی شامل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کالموں کے دوجھو سے (سرجبہ مظفر ملی سید) شائع ہوئے لیکن کوئی ووڑ ھائی سومضا میں منظر تی بی پڑے دہ گئے ، انھیں مرجب ہونے کی نوبت نہ آئی۔ خط انھوں نے دوڑ ھائی سومضا میں منظر تی بی پڑے دہ گئے اور مستقل مجموعے شائع ہوئے ، اور لندن سے شائع ہوئے ، اور لندن سے شائع ہوئے ، اور سیدمعراج جامی ) میں ساتی شدہ متعلقات مشفق خواجہ (سرجبین ساحرشیوی، صابرار شادع ٹائی اور سیدمعراج جامی ) میں ساتی فارد تی کیاس می خوط طور وستوں فارد تی کے بیاس محفوظ ہوں گے۔ اس محفوظ ہوں گے۔

ایک بات یہ بی ہے کہ مشفق خواجہ کی شخصیت اتی بھر پورتھی اور ادب بیں ان کا وجوداس قدر مکمل لگنا تھا کہ کسی کو خیال بھی شآتا تھا کہ ان کے اصل قلی آثار تو ابھی و نیا کے سامنے آٹا باتی بیں۔ بجا کہ وہ بیار ہے تھے، لیکن بیار تو ہم سب رہے ہیں۔ کوئی مشغق خواجہ کی طرح جلدی ہے مزہیں جاتا۔ سر برس کی عمر بھی کوئی عمر ہے مرجانے کی ؟ آج کل تو جدو کھتے وہ پیائی ، نوے کے آگے جارہا ہے۔ لیکن پھوا ایسے بھی ہیں ہیں جیسے انتظار حسین کہ نوے کوڈا تک جانے کے باوجود جوان لگتے تھے۔ مشغق خواجہ تو ابھی پورے سر کے بھی نہ تھے، مولا نا ابوالکلام آزاد کی طرح انھوں نے بھی سات و ہائیاں پوری ہوئے کا انتظار نہ کیا۔ ان کی موت کسی جوان کی موت سے کہ نہیں۔ مشغق خواجہ کی بورے بھی کہ کسی کو خیال بھی نہ گذرتا تھا کہ وہ ہمیں چھوڈ کر جانے بی والے ہیں۔ ہم سب بچھتے تھے کہ ابھی انھیں بہت ون جینا ہے، بہت پچھوٹا کہ جانے ہی جانے کی انہی انھوں نے چھوڈ دی تھی، ان ہے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ کالم نگاری انھوں نے چھوڈ دی تھی، اجھا تی کیا تھا۔ گے، ہم ان سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ کالم نگاری انھوں نے چھوڈ دی تھی، اچھا تی کیا تھا۔ گے، ہم ان سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ کالم نگاری انھوں نے چھوڈ دی تھی، اچھا تی کیا تھا۔ اب انھیں علمی مشاغل کے لئے زیادہ وقت ملی تھا۔ گیان احمر مشتات نے کیا عمرہ کہا ہے۔ اب انھیں علمی مشاغل کے لئے زیادہ وقت ملی تھا۔ گیان احمر مشتات نے کیا عمرہ کہا ہے۔ اب انھیں علمی مشاغل کے لئے زیادہ وقت ملی تھا۔ گیان احمر مشتات نے کیا عمرہ کہا ہے۔

انوکی چک اس کے چبرے پہتی جے کیا خبر تھی کہ مر جائے گا

انتظار حسین کے سامنے ، اور انتظاری کیوں ، متعدد معاصر ادبیوں کے سامنے مشفق خواجہ نوعمر ہی تو تنے ۔ لیکن مٹی سب کو بلالیتی ہے اور جب بلاتی ہے تو کسی کو مجال تعویق نہیں ہوتی ۔ شاید اس کئے ابوالغرج رونی نے چاروں عناصر میں ایک کارفر ماد یکھا ہے۔ رباعی \_

> بادی که در آئی به شم چو ننس ناری که بسوزی دل عالم به موس آئی که به تو زنده توال بودن و بس خاکی که به تست باز محشت جمد کمس

#### جنوب مغرفی ایشیا کاعلمی تناظر تاریخ تهذیب اور ادب ایک جانزه (ادمغان مقالات به پیش خدمت معین الدین عقیل)

پروفیسر معین الدین مختل کا شار ہمارے عہد کے ان اسی اسی و دائش میں ہمی ممتاز اہمیت کے حال اللہ قلم میں ہوتا ہے جو مستقل مزاجی ، خاموشی و سنجیدگ سے نہا ہے باند معی رہمی و تسنینی خد مات ہیں مصروف ہیں ۔ انھوں نے اعلی تعلیمی اسناد حاصل کرنے کے ساتھ س تیر شخصیق و تالیق کا وشوں کے ذریعے محتلف موضوعات پر گراں قد رعلمی اٹا شربھی تیار کیا ہے ۔ وہ محتلف جامعات کا دشوں کے ذریعے محتلف موضوعات پر گراں قد رعلمی اٹا شربھی تیار کیا ہے ۔ وہ محتلف جامعات کا دار و جاتی امور کا بھی مجرا تجربہ شعور رکھتے ہیں ۔ ساتھ ہی اہم عہدوں کی ذریدواریاں نہا ہے اور حقیقی ادار و ل کی پیش رفت کو تیز تر کرنے کا تجربہ بھی ان کی علمی کارگز اریوں کا اہم حصد ربا اور حقیقی ادار و ل کی پیش رفت کو تیز تر کرنے کا تجربہ بھی ان کی علمی کارگز اریوں کا اہم حصد ربا ہے ۔ پروفیسر میں الدین مقتل کی ان جی گونا گول خوبیوں اور متنوع اوصاف کی بتا پران کی خد مات کے اعتراف اور ان کے اعزاز میں ادارہ محارف اسلامی ، کراچی سے شائع ہونے و الے زیر تبعر ہ ارمغان (Festschriti) کی اولین اش عت ممل میں آئی ہے۔

اس ارمغان میں شامل مقالہ نگاروں نے جنوبی ایشیا کی تہذیبی، علمی واو بی روایت کو موضوع بنایا ہے جس میں پاکستان کے علاوہ ہندستان ، ترکی ، بوروپ ، امریکہ اور جاپان وغیرہ کے مشہبرِعلم ونن کے عالمانہ مقالات شاملِ اشاعت ہیں۔

الله مرتبين: وْ اكثر جاديد احدخورشيد، وْ اكثر خالدامين

منخامت 572 صفحات، قیمت 600 دویے، ناشر اسلا مک ریسرج اکیڈی، کراچی (ادارؤ معارف اسلامی، کراچی)

يہا؛ مقالہ "محقق الحجاج. ايك تا درسفر تامه " كے عنوان ہے ہے۔ بيمقالدر فيع الدين ہاتمي نے تحریر کیا ہے جس میں انھوں نے انگریزی میں لکھے محصے سفر ناموں کے اردوتر اجم کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بیسٹر نامہ Pilgrimage to Mecca کا اردور جمہے۔ Lady Evelyr Cobbold نے اسے لکھا ہے اور اے حاتی عبد القدوس افغان نے اردو کا جامد پہتایا۔اس مقالے میں سنر تامے کے نفس مضمون کا اجمالی جائزہ لینے کے بعد مقالہ نگار نے ترجے کی فعی حیثیت ، زبان واسلوب اوراملا کے مسائل پر بھی گفتگو کی ہے۔

'' شیخ اساعیل رشدی. کلیات خواجه باقی بالله کے جامع و مدون' بیمقاله محمد ا قبال مجددی کا تح ریکردہ ہے۔ بازار میں خواجہ باتی بائند کا جوکلیات دستیاب تھااس پر مدون کا نام نہ تھا، گمان تھ کہ یہ سی خطی نسخہ پرجنی ہے۔فاضل مقالہ نگار کی کاوٹن نے اس مغالطہ کا از الد کرتے ہوئے خواجہ صاحب کے کلیات کے مدون کوور یافت کیا جووراصل شیخ اساعیل رشدی میں جوخواجہ باقی باللہ کے مرید تھے۔اس بات کا سراغ مقالے نگار کو' تذکر وزاد المعاد' کی ترتیب ویڈوین کے دوران ملااور مولا ٹارشدی کے بارے میں معلومات'' آثر رحیی'' سے حاصل ہوئیں۔مقالے میں کلیات کے مشمولات کے اجمالی تعارف کے ساتھ ساتھ مرتب میاں شیخ رشدی کے تدرے مفصل احوال بھی ورج کے گئے ہیں۔

''احمد منزوی: فاری مخطوطات کے لیے خدمات اور ان ہے وابستہ مجمد یادیں'' بیدمقالیہ عارف نوشای کے قلم ہے نکلا ہے جس میں مخطوطات کی تحقیق تغییش کے باب میں احمد منزوی کی خدنات کا احاط کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی عارف نوشای نے شخص مراسم اور ذاتی مشاہرات کی روشی میں مروح کے شخصی پہلوؤں کوا جا گر کرنے کی سعی بھی کی ہے۔ مروح نے موصوف کے نام جو خطوط لکھے ہیں وہ خطوط مجھی اس مقالے کا حصہ ہیں۔

''شاہ تراب مثنوی مہ جبیں و ملا' میمقالہ سلطانہ بخش کاتح ریکردہ ہے۔شاہ تراب بار طویں صدی جری کے صوفی شعرامیں شار ہوتے ہیں۔ موصوف مبلغ تھے۔ مقالہ نگار نے شاہ تراب کی زیر بحث متنوی کے مخطوطات پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ متنوی کے نمونے بھی دافر مقدار میں دستیاب ہیں جس ہے مثنوی کے رنگ وآ ہنگ کا انداز و ہوتا ہے۔ مقالہ نگار نے اس امریز بھی بحث کی ہے كرآيا يدمتنوى طبع زاد بي انبيس؟ جن متنوبول كمفاين سے قدكور ومتنوى كے مفاين كى

مما ثكت بالمضافين كاتقابل بحى اس مقالي كاحصرب-

\* \* سلطنت على نيه اورمسلمانان مند "احمر سعيد صاحب كامقال ب- سلطنت عثمانيه اورملت

اسلامیہ ہند میں تاریخی رشتہ رہا ہے۔اس کی بقائے لیے چلائی گئی تحریک خلافت جس کی افادیت کے بارے میں اکابرین میں شدید اختلافات ہیں، اس مقائے کا مرکزی موضوع ہے۔فاضل مقالہ نگار نے بہت کی جزدی اور عام معلومات اس تحریک کی سرگرمی ہے متعلق فراہم کی ہیں۔

'' حضرت نعمان بن بشیر خاندان، سیاست، شاعری'' میں نگار سجادظہیر نے واحد اسوی طرفدار انعماری صحابی کی سیاس سرگری اور شاعری کا جائز، لیتے ہوئے سلطنت بنوامیہ میں ان کی قدر ومنزلت کو بھی اجائز کی جائزہ لیے کہ بحث اس مقالے کا حصہ ہے۔ قدر ومنزلت کو بھی اجائز کی موضوعاتی ترجیحات اور فی حیثیت پر بھی مقالہ نگار نے سیرحاصل بحث کی ہے۔ شاعری کی موضوعاتی ترجیحات اور فی حیثیت پر بھی مقالہ نگار نے سیرحاصل بحث کی ہے۔

" تترفتی عبداورنگ زیب کے بنگال کا ایک اہم تاریخی یا خذ" بید مقال عطاخورشید کا تخریر کے جوخاصامفصل اور جامع ہے۔ مقالہ نگار نے تترفتی عبریہ کے قلمی شخوں کی چھان بین کی ہے، سر جادو ناتھ سر کار کے تربیحے کا بھی ذکر کیا ہے، عدووازی مقالہ نگار نے نتی عبریہ کے اس اضافہ شدہ جھے کا کھی ذکر کیا ہے، عدووازی مقالہ نگار نے نتی عبریہ کے اس اضافہ شدہ جھے کا کھی میں کہا ہے۔

"بربان پوردارالسرور: احوال وآثار" حسن بیک نے تحریر کیا ہے۔ بید مقارمخقر ہونے کے باوجودا کی قصبے کے ملمی ،ادبی تاریخی اور تقییراتی پہلوؤں پرروشی ڈالتے ہوئے اس کی اہمیت و معنویت کوسامنے لاتا ہے۔

''بیدل جدیدیت اور فاموثی کی جمالیات' بیمقالدار دو کے معروف اور مابعد نوآ بادیاتی اولی تعیور کی کوشر کی وسط ہے اردو میں ڈیٹن کرنے والے تاصر عباس نیر نے تحریر کیے ہے۔ موسوف نے پہلے'' بیدل تقید'' کے گئی کر داروں کی انتقادی تحریر دل کا جائز و بی نہیں بلکہ می کہ ہے ۔ اور پھر بیدل کے بہاں موجود جدید ذبین کی جبتی ان کے فن کی روشنی میں کی ہے۔ اور پھر بیدل کے بہاں موجود جدید ذبین کی جبتی ان کے فن کی روشنی میں کی ہے۔

''سنر نامین این چند اردو کا اولین اور کمیاب سنر نامه 'یه مقاله ارشد محمود نشاد نے مکھی ہے۔ اس سنر نامے کی اشاعت کب اور کمیے ہوئی ؟ اس کی اہم خصوصیات کیا ہیں؟ اس کا مواد کیوں اس قد راہم ہے کہ اس سنر نامے کو اہمیت دی جائے نیز عمار توں ، علاقوں اور مقامات پر کمی نوع ہے اس قد راہم ہے کہ اس سنر نامے کو اہمیت دی جائے نیز عمار توں ، علاقوں اور مقامات پر کمی نوع ہے سینر نامہ روشنی ڈالنا ہے؟ اس طرح کے سوالوں کے جوابات اس مقالے میں ل جاتے ہیں۔

"ملکہ وکٹوریہ کے نام واجد علی شاہ کا کمتوب ایک نادر تاریخی دستاوین کے عنوان سے نجیمہ مارف سے ایک نادر تاریخی دستاوین کے عنوان سے نجیمہ مارف سے ایک نادر اور غیر مطبوعہ خط سے متعلق ضروری کو الف اور خط کے ایم مین کے ساتھ اس کا اردوتر جمہ درج کیا گیا ہے اور منعمل حواتی بھی اعلامی روایت کے مطابق شامل کے محتے ہیں۔

" ریاست بہاول پور کا شامی کتب خانہ قیام، ترتی اور بربادی اعصمت درانی کا تحریر کردہ ایک اہم مقالہ ہے۔ اس میں خطۂ بہاول پور کی تاریخی اہمیت ، علمی مرکزیت اور ثقافتی مربھیت پردوشنی ڈائی کی ہے اور اس کے شاہی کتب کی تاریخ اوراس کے ذخیر ہ کتب کی معنویت و قد امت اور غلمی میراث کوزیر بحث لایا گیا ہے نیز اس شاہی کتب خانے ہے متعلق خاندانی نزاع ، عد التی مختل اور کتب خانے کی بربادی پر بھی اجمالی گفتگو گی ہے۔ مقالے کی نوعیت تق رفی ہے۔ عد التی مختل اور کتب خانے کے نوعیت تق رفی ہے۔ معالمی آزاد کے مطبوعہ نسنے افتیان نے اور متن بھی مطابعہ اور متن کی جوجاتی ہیں۔ اس سے مختل فی نوعیت کا ہے۔ تقابل نسخ اور متن بھی اس مقالے کا قابل ذکر حصہ ہیں۔ اس سے لئم آزاد کے متون کی اختل فی نوعیت کا ہے۔ تقابل نسخ اور متن بھی اس مقالے کا قابل ذکر حصہ ہیں۔ اس سے لئم آزاد کے متون کی اختل فی نوعیتیں بھی واضح ہوجاتی ہیں۔

" دیوان مالب کا اولین مطبوعه تسخ" مشمل بدایونی کا مقاله ہے۔ انھوں نے نہات دگت، و بدوریز کی اور چھان پھٹک کے بعد بیمقالہ تحریر کیا ہے جس میں عالب کی زندگی میں شائع ہونے والے دواوین پراجمالی نظر بھی ڈالی ہے۔ مقالہ ناصرف معلوماتی ہے بلکہ مصفحات پرمشمنل ہونے کے باوجودا ہے موضوع کا نہایت ہی جامع ومانع او طرکزتا ہے۔

'' غیر معروف ریخی گوش عرنست تکھنوی کا نایاب اردود بوان 'رفاتت عی شہد کا تحریر کردہ مقالہ ہے جس میں ندکورہ و بوان کا تعارف کرایا گیا ہے۔ سا حب و یوان شاعر کی زندگی اورفن سے متعلق مختلف مشاہیر کی آرا کو درج کیا گیا ہے ، کھنؤ ہے شاعر کی نبست کو گفتل کیا گیا ہے ، دیوان نسست کے تعلی شخول پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے اور نمونول کے ذریعے اپ مفروضات کو مدل بھی نبست کے تعلی شخول پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے اور نمونول کے ذریعے اپ مفروضات کو مدل بھی بنایا آگیا ہے۔ ریختی کے باب میں اس دیوان کا تعدر نے کہ معنی اور اور قابل قدر ہے کہ اس صنف سے متعلق ایک ٹی چیز جیط مردشن ہیں آئی ہے۔

"یاد میراز کی علی مراد آبادی کی ایک تایاب تصنیف" یه مقاند ابرار عبد السلام نے تحریر کمیا ہے۔ اس میں ذکی مراد آبادی کا تغارف اور سوانحی احوال درج ہیں، رسالہ" یاد کیر" کے بن تالیف، اسلوب، طرز نگارش اور موضوعات کو بھی شال بحث کیا کیا ہے۔ "یاد کیر" کے رسم خط اور املا کے طرز پر بھی کلام کیا گیا ہے اور متن کی قرائت میں چیش آنے والی الملائی مشکلات کو بھی نشان زدکیا محیاہے۔

" غیر مطبوعه مکا تیب، امیر مینائی بنام رتن ناتھ سرشار "محمد یا مین عنمان کے ذریعے لکھا میں ایک اہم مقالہ ہے۔ اس میں کمتوب نگاراور کمتوب الیہ کا تعارف کرانے کے بعدامیر مینائی کے غیر مطبوعہ مکا تیب کومع حوالہ درج کیا گیا ہے۔

"اسلام اور عیسائیت فرانسیم مستشرق گارسی دتای کا زاویہ نظر" یہ مفصل مقالہ فیف الدین اجد نے نظر" بہمفصل مقالہ فیف الدین اجد نے نکھا ہے۔ آغاز میں گارسیں دتای کی شخصیت اور علیت کے اس کوشے کی طرف کی جانے والی چشم پوشی پر روشنی ڈالتے ہوئے موضوع کی انفرادیت کا جواز چش کیا جمیا ہے، اس مقالے میں زیر بحث شخصیت کے ذہبی تعقیبات و تحفظات کو معرض بحث میں لاتے ہوئے اسلام مقالے میں زیر بحث شخصیت کے خالات کے خیالات کے خیالات کے خالات کے بین اسلام کی اثر پذیری سے متعلق ان کے خیالات سے بھی بحث کی گئی ہے۔

'' فلم اوراوب تخایق ہے تقلیب تک' ہے مقالہ جادید احمد خورشید نے لکھا ہے جس میں اردو
کی مقالہ علی روپ زیر بحث لائے گئے جیں۔ مقالہ نگار نے Adaptation studies کو
دراسات تقلیب کہا ہے جو کے کی نظر ہے ،اڈا پنیشن اور تقلیب کو ہم معنی بانتا قرین قیاس نہیں اور
اصطلاح کے لیے تو قطعا نہیں ،اس میں فلم وادب کے رشتے پر تفتیکو کی می کے فلم میں ادب کی
منجائش کس صر تک ہے۔او لی تخلیقات پر جنی فلموں کی ایک مختصر فہرست بھی اس مقالے میں درج
ہے۔ ہندستانی سنیما ہے زبان وادب کے دشتے کی توجیت کو بھی اس مقالے میں موضوع گفتگو بنایا

''محمر انشاء الله خان ابتلائے سلطنت عثانیہ کا ایک درد مند مصنف' خالد امین نے تحریر کیا ہے۔ یبال مصنف نے محمر انشاء الله خان کا تعارف نیز سلطنت عثانیہ سے متعلق ان کی کتابوں کا جائز و چیش کیا ہے۔ سلطنت عثانیہ کے حوالے سے محمر انشاء الله خان کی تعنیف کا دشوں کی اہمیت و معنویت برجمی روشتی ڈالی میں ہے۔

ميا ب مقار فلرم أبحث سے محروم ب۔

" ڈاکٹر صاحب" یہ طاہر مسعود کا لکھا ہوا تاثر الی مضمون ہے جو معین الدین عقیل ہے متعدد متعلق ان کے ذاتی خیالات ،تجر ہات و مشاہرات اور معاطمت پر بنی ہے اور شخصیت کے متعدد پہلوؤں کو اجا گر کرتا ہے جو احساس ذمہ داری ،انسانی ہمدردی ، پیشہ وارانہ دیانت واری ،علم اور کتاب دوئی وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

"Letter's of Sprenger written to Sir H.M Elliot" بير مقالدا يم اكرام الم الميت كوتفارف ك في الرام الم كا تحرير كرده بيد البيت كى تاريخ اور بندس في تاريخ جي اس كى البيت كوتفارف ك في المي كا بيان كي مي بيان كي مي مي تاريخ كوسخ كرف كا جوكام برطانوى عبدكى مدح مرائى ك ين بيان كي مي اس بير عبد وسطى كى تاريخ كوسخ كرف كا جوكام برطانوى عبدكى مدح مرائى كي في بين اس بير مراده بوادات كا بحى مختفر ذكر اس تعارف مي بير بوتار يخى نوعيت كے جي اور أيك

عبد کو مجھنے اور حاکم طبقے کے وہنی رجمان کی تنہیم میں خاصے محد و معاون ہیں کہ ان کے نزدیک ہاری سابقہ تاریخ کی اہمیت کیا تھی؟ اور اس کے آخذ تک رسائی کے لیے وہ کیا جتن کرتے تھے کہ ویدود لیری سے اپنے کام کی چیزیں اخذ کر سکیں۔

"Ghalib: Correspondence with the east India Company and

"Queen Victoria" سلیم الدین قریشی کا تحریر کرده مقالہ ہے۔ اس میں ملکہ وکثور بیاورایسٹ انڈیا کمپنی سے غالب کی مخاتب و مراسلت کا حال درج ہے، غالب کی پنشن کے حوالے ہے بھی یہاں اہم معلوت دستیاب ہیں، تاریخ نو کی سے غالب کو کیا فائدہ حاصل ہوا، بادشاہ کے اشعار کی اصلاح سے آمیں کیا مالی فوائد حاصل ہوئے، کس طرح وہ انعام و اکرام سے نوازے جاتے رہے۔ 1857 ہے پہلے ان کی زندگی کیا تھی اور بعد میں اس میں کیا تغیرات ہوئے؟ بیم احت اس مقالے میں شامل ہیں۔

"Flecker's Turkish Poem" بي مضمون سير تنوير واسطى كا تحرير كرده ب جس بيل المناعر كا تخرير كرده ب جس بيل شاعر كا مختفر تعارف بي المناعر كا مختفر تعارف بي المناعر كا مختفر الله المناعر كا مختفر الله المناعر كا مختفر الله المناعر كا محتفر الله المناعر كا محتفر الله المناعر كا محتفر الله المناعر كا محتفر كا محتفر المناعر كا محتفر كا محت

"Role of Madrasas in Urdu literacy in India" بندستان میں مداری فی اردوتعلیم و مدریس اورارووشنای کے فروغ میں کیا کروارادا کیا ہے، عمر فالدی کا بیدمقالدای سوال ہے بحث کرتا ہے۔ ہندستان میں دینی مداری کے دوالے سے جوو قع علمی کام ہوا ہے اُس اعتبار نے بیدمقالہ معمولی کے ذیل میں آئے گا۔

"The Horizons of Islam in South Asia: Iqbal and Maududi" یا مانے سوکا تحریر کردہ ہے۔ مقالہ نگار نے اقبال اور مودودی کی فکریات کو مدنظر رکھتے ہوئے جنوبی ایشیا میں اسلامی افق وفکر کو سجھنے کی کوشش کی ہے ۔اس تحریر میں دو بڑے مفکرین (اقبال اور

مودودی) کی تحریجی فکر اور علمی اور عملی سرگرمیوں کو بچھنے کی سعی کی گئی ہے۔اسلام کے احیابیں اقبال اور مودودی کی تحریدوں مشاعری ،اور سیاسی و نیم سیاسی تحریروں نے جو کر دارادا کیا مقالہ نگار نے اس کردار کونشان زد کرتے ہوئے دونوں مفکروں کے اتقا قات و تعنادات کو احاط کا بحث میں رکھاہے۔

"The status of Sindhi language in India in comparison to

\[
\( \sigma \) Pakistan | Pakistan | Pakistan |

\[
\sigma \) Pakistan |

\[
\sigma \]

# سیداحدفال کاسفرنامہ بنجاب: ایک جائزہ سیداحد خال کاسفرنامہ بنجاب: ایک جائزہ

مرسیدا حمد فال نے ملک وقوم میں افکار تازہ کی تروت نیز اپنی تابی اور تعلیمی تحریک و مزید پراٹر اور کار آمد بنانے کے مقصد سے مختلف شہروں کا سفر کیا۔ ان اسفار کے ذریعے ملک کے تغیر پذیر یہ ایر اور کار آمد بنانے کے مقصد سے مختلف شہروں کا سفر کیا۔ ان اسفار کے ذریعے ملک کے عصری علوم کی اہمیت افادیت اور ضرورت کے ہیں نظر آخیس حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ اس سلسلے ہیں سرسید نے بنجاب کا کل چار مرتبہ سفر کیا جس سے ان کی تحریک و وسعت اور تقویت حاصل ہوئی۔ سرسید نے بالتر تیب دیمبر 1873 ، جنور کی 1884 ، دیمبر 1888 اور آخری بارا پر مل حاصل ہوئی۔ سرسید نے بالتر تیب دیمبر 1873 ، جنور کی 1884 ، دیمبر اتو کی نیون ان کے دوسر سے مولوی سیدا قبال علی نے سیدا جدخاں کا سفر نامہ نینجاب لکھ کر سفر ہنجاب الکھ کے سیدا جدخاں کا سفر نامہ نینجاب لکھ کر کیا اور 1884 ہیں علی گڑھ ان اعتقال میں آئی۔ اس سفر کے احوال کو آئندہ ذرائی نے فاری زبان ہیں تحریر کیا اور 1884 ہیں علی گڑھ ان اعتقال میں آئی۔ ایک طویل و تف کے بعد 1973 ہیں گڑھ کے اس کی پہلی اشاعت عمل میں آئی۔ ایک طویل و تف کے بعد 1973 ہیں گئی ہوئی۔ ایک طویل و تف کے بعد 1973 ہیں گئی میں ان عادر اور تربیب دیا اور مجلس تر آل ادب لا ہور کے زیر اہتمام اس کی اشاعت عائی ہوئی۔

مونوی اقبال علی کی میتخریر دوایق سفر ناموں سے بالکل مختف ہے۔ سفر ناموں میں عمو ما خوبصورت مناظر اور دلچسپ جزئیات کو پر لطف پیرائے میں ڈیش کیا جاتا ہے جس کا مقصد قاری کو سفر کی سرسری معلومات کے ملاوہ لطف وانبساط کا سامان مہیا کرنا ہوتا ہے۔ نیکن مولوی سیدا قبال علی کی یی تر برایک با مقصد سفر کی حقیقی روداد پر بنی ہے اور مرسید کی انتقاب محنت ان کے بے پناہ خلوص وایا رہے عبارت ہے۔

1857 کی جنگ آزادی کے باعث خصوصاً مسلمان انگریز دل کے عماب کا نشانہ ہے اور زوال وانحوطاط کا شکار ہوئے۔ معاشی ، معاشرتی اور تہذیبی اعتبار سے پھیڑتے چلے گئے۔ ان حالات میں سرسید قوم کے مسیحا بن کرا بھرے اور انھیں فدکورہ مسائل کا حل قوم کی تعلیمی ترتی میں بی نظر آیا۔ سرسید نے فودکو قوم کی ترتی اور فلاح و بہود کے لیے وقف کردیا اور اپنے مشن کی پنجیل کے لئے ہمہ جہت تہ بیریں کیس ، رسالے جاری کے علمی اور تعلیمی اداروں کو نہ صرف قائم کیا بلکہ اپنی فکر دیم کی علمی اور تعلیمی اداروں کو نہ صرف قائم کیا بلکہ اپنی فکر دیم کی علمی کوم کھوم کر لوگوں سے ہم کلام ہوئے۔ سرسید کی ان کا وشوں کو بجھنے اور بغور مطافحہ کرنے کے لیے مولومی اقبال علی کی یہ تحریر بنیادی تا خذ کا درجہ رکھتی ہوں حمید احمد خال کا سفر نامہ بنجاب بھن ایک سفر نامہ نہیں بلکہ 1857 کی تبدالیقا کی واستان کا انجم باب ہے۔'

ہے۔ '' تباہی کے بعد مسلمانان برعظیم کی جہدالیقا کی دامتان کا اہم ہاب ہے۔'' علی گڑھ ہے لا ہور تک کے اس سفر جس مصنف کے علاوہ حاجی محمدا ساعیل خال ،سیدمحرطل اور محمد اکرام اللہ ( دبلی ہے۔ شریک سفر ہوئے ) سرسید کے ہمراہ ہے۔ان حضرات نے ۲۲ رجنور ک

1884 ہے 6 فروری 1884 کے درمیان الدھیانہ امرتسر، گوردائ پور، لا ہور وغیرہ کا دورہ کیا۔

ہنجاب کے ان شہروں کی علمی، او بی اور ساتی انجمنوں نے سرسید کے اعزاز میں جلے منعقد کے۔

ان جلسوں میں سرسید نے تعلیم وتر بہت، اخوت ومحبت، غد ہی رواداری، قومی پیجہتی اور انسان دوئی جسے حساس اور انہم موضوعات پراظہار خیال کیا۔ مصنف نے سارے ککچرز و خطبات نیز جلسوں ک

و گرجز ئیات و کیفیات کو پوری وا تعیت اور صداقت کے ساتھ اس سفر نامے میں درج کردیا ہے اور انعین اوساف کی بنیاد پر یہ تصنیف امیازی حیثیت کی حال بن گی ہے۔ حمیدا حمد خاس نے سفر تام

کے تعارف میں بجاطور پراے تاریخی دستاویز قرار دیا ہے۔ لکھتے ہیں

"مرسیدادران کے رفقانے چار مرتبہ لا ہوراور پنجاب کے بعض دومرے شہروں کا سفر کیا۔ 1873 کے سفر کی تفصیلات ہم عمرا خبارات میں دبی رہ گئی ہیں گراس کے بعد مرسید کا فاتحانہ داخلہ جنور کی 1884 میں جب چکر بخاب کے شہروں میں ہواتو آنھیں مولوی سید اقبال علی جیسا قائل ومستعد رفتی میسر تھا جس نے سفر تامہ مرتب کر کے اس سفر کو زندہ جاوید کر دیا ...
زیر نظر سفر نامہ مرسید کے دومرے سفر پنجاب (1884) سے متعلق ہے،

لیکن اے سفر تاہے کے طور پرنہیں ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت ہے' اس بہل منظر میں ویکھنا جائے''

(سيداحد خان كاسفرنامه و بجاب مرتبه يخ فحدا سائيل إلى بي من ل الجيشل بدائك إدس د في 1979)

مولوی سیدا قبال علی اس سزاے کی وجتصنیف کے تعلق سے فرماتے ہیں

'ووسب بیجراورا فیریوں کے جواب زبانی تھے گریس نے التزام کیاتی استہ کریل سے کہ جہاں تک جو سے ہوسکے ، میں لفظ بلفظ ان کے بلفوظات کو تلم بند کرتا جا دل ہیں جستا ہوں کہ میں نے اس کام کو پورا کیا ہے اور وہ ذخیر وان کی تمام تقریروں کا اور تمام یا دواشتیں اس سفر کے واقعات کی میرے پاس موجود ہیں اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ ان سب کواس رسالے میں جمع کر دول اور جو لوگ ان جلسوں میں موجود نہ ہے 'ان تک بھی ان جسلوں کی کیفیت بذریداس رسالے کے چہنچاؤں'۔

(سیدا تهرفال کا سفرنامد بنجاب مرتبی تھی اسامیل پانی ہی میں 10 ایو کیشنل بستک ہاؤی دیلی 1970)

اس افتہاس سے ظاہر ہوتا ہے کے مصنف کا اصل مقعد سرسید کی تقریروں اور ان کی زبان سے نظے ایک ایک ایک ایک حرف کو محفوظ کرتا تھا جس سے سیتاریخی وستاویز کی صورت اختیار کر لے اور لوگ سرسید کی سختھ مرش اور مقبولیت اور اس تحریک کے اتاریخ حائے ۔ واقف ہو سیس ۔ در حقیقت سرسید کی کہی گئی ہرایک بات ہرایک کھڑ ول سے جو بات نگلی ہے اثر رکھتی ہے کے مصدال لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوا۔ لوگوں نے ندمرف یہ کرانھی بغور سنا اور تعلیم کی طرف راغب ہوئے بلکہ سرسید کی فدمت میں عطیات بھی فیش کئے جے انھوں نے بے صداحیان مندی کے ساتھ قبول کیا۔ سرسید کی گئیگو کی اثر انگیزی کے تعلق سے لدھیانے کے ایک جلے موری 23 جنوری 1884 کا نقش اقب ل

" شام کوٹون ہال میں میں جرویتا قرار پایا تھا۔ وقت میں پرٹون ہال میں نہایت کئرت ہے لوگ جمع ہو گئے اگر چہٹون ہال کا ہال وسیع ہے گرلوگ اس قدر کئرت ہے آئے کہ اس میں سانہ سکے۔ ورواز ون میں اور برآ مدول میں بھی لوگ بجر کئے وہ بھی کافی نہ ہوئے ۔ سنا ہے کہ بہت ہے لوگوں کو برآ مدول میں بھی جگہ نہ کی اور لا جاران کو واپس جاتا پڑا جس ار مان بھرے ول ہے ان جاتا پڑا جس

مجنس کے صدر انجمن جناب نواب علی محمد خال صاحب سے انھوں نے ایک مختصر و برجستہ تقریبے میں سید صاحب کی تشریف آوری کاشکریہ کیا اور و کی تعلیم اور تو می ہمدر دی اور باہمی اتفاق پر تکچر دینے کی ورخواست کی۔ اس کے بعد سید صاحب کھڑے ہوئے اور ایک نہایت پر مغز اور نصیح ککچر دیا۔ جو الفاظ اس بے اختماری کی حالت ہیں سید صاحب کی ذبان سے نکلتے ہے ہمرز اور بیراور انجس مرحوم کے مرشوں کا کام دیتے ہے۔ سامعین نکلتے ہے ہمرز اور بیراور انجس مرحوم کے مرشوں کا کام دیتے ہے۔ سامعین اور بیاف صنبط نہ کر سکے اور تینے صنبط نہ کر سکے اور بیاف صنبط نہ کر سکے اور بیاف صنبط نہ کر سکے اور بیاف میں گئی گئیں۔ "

(سید حمد خان کاسفرنامہ بنجاب امرتبیق محداسا محل پانی چی بھی 10-11 البجوکیشنل پباشنگ ہاؤس دہل 1979) مرسید ملک وقوم کے لیے ہے صدحساس اور در دمند دل رکھتے ہتھے، ان کی نگاہ میں بلندی ادر بخن میں دل نوازی تھی ۔ بہی وجہ ہے کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات حساس طبیعت کے لوگوں کو اپیل کرتی تھی ۔

مرسید قوموں کے عروج وزوال کے فلسفے ہے بھی واقف تھے چٹانچے مرسید نے مسلمانوں کے آپس جھکڑے اور تااتفاقی کو کچپڑے پن کی بنیادی وجہ قرار دیااورانھیں اتھاد و اتفاق کی ضرورت داہمیت سے باور کرایااوراخوت ومحبت ہے رہنے کی تلقین کی جس ہے قوم ترقی اور فلاح کی راہ برگامزن ہو کئے۔ سرمید کے الفاظ یوں ہیں .

''جس تصب وشہر میں جاؤ، جس معجد وابام باڑے میں گزروہ ہم مسلمانوں کے شیعدوئی ، وہائی و بدعتی لاغد ہب و مقلد ہونے کی بتایہ آپس میں نفاق و عداوت یاؤ کے ۔ان تا اتفاقیوں نے ہماری تو م کونہا یت ضعیف اور کھڑ ہے معداوت یاؤ کے ۔ان تا اتفاقیوں نے ہماری تو م سے جاتی رہی ہے ۔ تو ی محدرد کی اور تو کی اور تو کی امور کی انجام و بی میں اس تالائق تا اتفاقی افروک اور تو کی ترقی کا سب ہے اول مرحد ہے کہ جو اگر کی تا جو کی محبت ہے اس عداوت ونفاق کو یکن کی اور یک مرحد ہے کہ ہم آپس کی محبت سے اس عداوت ونفاق کو یکن کی اور یک جہتی ہے میدل کریں ۔''

(سیداحد ف کاسفرنامدو بنجاب؛ مرتبہ فی محمد اساعیل پانی چی بھی 14 البوکیشنل پبلشک ہاؤی دیلی 1979) انگریزوں نے مندوستان میں اپنی حکومت کی یائیداری کے پیش نظر Divide and rule کی پالیسی اختیار کی اور ایسے حالات پیدا کیے جس سے ہندوؤں اور سلمانو کے باہین ول خلکتنگی اور نفرت کے جذبات مشتعل ہوئے اور ملک کی فضافر قد واریت کی و باہے مسموم ہونے تکی، وہری طرف مرسید پراممن اور خوشکوار ماحول کے ساتھ ملک کی ہمہ جہت ترتی کے خواہش مند تھے اس لیے وہ ندمسرف مسلمانوں کے باہمی اتحاد و اتفاق کے قائل تھے بلکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بھی خلوص و مجت اور دوستانہ تعلقات پرزورد ہے ہوئے سند کیا

"ای زین پر، ہندوستان کی ہو یا پنجاب کی، دکن کی ہو یا ہمالیہ کی، ہم دونوں رہتے ہیں۔ای ملک کی ہوا ہے،ای ملک کے پانی ہے،ای ملک کی ہداوار ہے دونوں کی زندگی ہے۔ ہزاروں امور تھن ایسے ہیں کہ بغیرہمارے ان کو اور بغیر ان کے ہم کو چار دنیس ۔ ہمائے کا اوب ہمارے ندہب کا ایک جزو ہے . . تمام امورانسانیت میں جوتمن و ہماشرت ہے تعلق رکھتے ہیں،ایک دوسر ہے کے مددگار ہو۔آپس میں معاشرت ہے تعلق رکھتے ہیں،ایک دوسر ہے کے مددگار ہو۔آپس میں کی محبت، کی دوئی،دوستانہ برد باری رکھوکہ دونوں تو موں کورتی کر نے کا کہ رستہے"۔

(سیدا محد خال کاسفرنامہ بنجب مرتبہ فئی محد اسامیل پانی پی می 10، ایج کیشنل پیشک پادی ہور دائی ، 1070)

مرسید ضرف عظمت و دفتہ پر سرد صنف کے قائل نہ سنے بلکہ جہان تازہ کی نمود چاہتے تے۔
جبکہ د قیا نوی اور قد امت پر ست حلقے نے مغرب ہے " کی عصری تعیم کی مخالفت کی اور اپ آبا واجداد دے علی کارتا ہے کو بی اول و آخر جا تا۔ ایک طرف مغرب نے اپنی کد و کاوش ہے طم کی بیشتر شاخ خصوصاً سائنس کو بہت ترقی دی تو دوسری طرف ہند وستان مشرقی سوم مشل نہ ہویات ا دب اور فلف کے تصوصاً سائنس کو بہت ترقی دی تو دوسری طرف ہند وستان مشرقی سوم مشل نہ ہویات ا دب اور فلف کی کے معلی کے سی کے معلی کے بیدار کرنے کی سی کے سی کے معلی جب میں سرسید نے بیم وطنوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی سی کے میں دور اس پور جس مشلع اسکول کے ایک جلے جس خطاب کرتے ہوئے ہند وست نیوں سے ماضی پر سی کے بیم رفتا اور آپی دنیا آپ پیدا کرنے کی دعوت دی نے میں یا

"اس وقت میں آپ صاحبوں کی خدمت میں تعلیم اور اتفاق پر چندالفاظ بیان کروں گا جیسا کہ جملے ہے ارشاد کیا گیا ہے۔ اے صاحبوا ہمارے ملک ہندوستان میں جو کہ غالباً صدیوں ہے ان دوتو موں ہے ، جو ہند واور مسلمان کے لفظ میں تقسیم کی مجی ہیں ، آباد ہیں ۔ ان کے ہزرگوں کی عظمت اور قضیلت اور ناموری ایس نہی جو بحولی جائے ہندود ک کے عظمت اور قضیلت اور ناموری ایس نہی جو بحولی جائے ہندود ک کے

(سیداحرف کاسفرنامہ پنجاب مرتبہ شی محدا سامیل پانی پی می 121.25 الجوکیشنل پباشک ہاؤس وفی 1970)

اگر مسنف صرف خطبات اور جلسوں کی روواد بیان کرنے تک محدود ربتا تو بیسفر نامدا کیک صحافی رود در بتا تو بیسفر نامدا کیک صحافی رود در بن کررہ جاتا لیکن مصنف نے سفر کی دگیر جز ئیات اور مناظر کوائل اندازے چیش کیا ہے جس ہے اس جس اولی شان پیدا ہوگئ ہے اورائل طرح بیسفرنامداو بی سرماہے میں ایک مضافے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سفرناہے کے ذریعے جمیں اس عہد کی تہذیب ومعاشرت کا بھی

یا چاتا ہے۔ لہ ہوراشیشن کا منظر یوں بیان کیا ہے:

"ال ہور اشیشن پرہم کواییا سامان دکھائی دیا جیسا کی الف لیلہ کے تصول میں بیان ہوا ہے۔ کل اشیش لوگوں سے کھیا تھے ہمرا ہواتھ۔ اشیشن پرلال بانات کا فرش بچیایا گیا تھا۔ اس کے دونوں طرف دو قطار یں ایسے لوگوں کی تھیں جو ترکی ٹو پی پہنے ہوئے تھے ہجئش اسلامیہ لا ہور کی جانب سے انگر بن کی اورار دو میں ایک پروگرام سیرصا حب کی تشریف آوری کا اوران کا موں کا ، جوز مانہ قیام میں ہونے والے تھے چھیا ہواتھیم ہوگیا تھا اس میں رہ بھی لکھا قیا کہ سیرصا حب مہاراجہ کور تھلہ کی کوئی میں فروش ہوں میں رہ بھی لکھا قیا کہ سیرصا حب مہاراجہ کور تھلہ کی کوئی میں فروش ہوں میں رہ بھی اس قدر کرش سے مہاراجہ کور تھلہ کی کوئی میں فروش ہوں میں ہوئی میں اور کر ہے کرنا ہوں کے بیوم اس قدر کرش سے مہاراجہ کور تھلہ کی کوئی میں فروش ہوں میں میں تھا گر جہاں تک ہوسکیا تھا سید صاحب دلی احسان مندی کے تاکمن تھا گر جہاں تک ہوسکیا تھا سید صاحب دلی احسان مندی کے تاکمن تھا گر جہاں تک ہوسکیا تھا سید صاحب دلی احسان مندی کے

طریقے پرلوگوں سے ملتے اور مصافی کرتے ہے۔"

(سداح منال کاسنرنام ینجاب مرتبث محداسا محل یانی جی بن 18485، ایج کیشنل ببنشک یادی ولی 1970)

جیسا که میلی ذکر کیا جا چکا ہے کہ بیستر تا مدا یک یا مقصد سفر کی حقیقی روداد پر بنی ہے ساتھ ہی اس جی سفر کی دیگر جز نیات اور کیفیات کو بھی ادبی ہیرائے جی چی بیش کیا گیا ہے۔ یہاں پر بیکت قاتل فور ہے کہ فن رپورتا ڈونگاری کے تقاضے بھی ہی جی، چنا نچ سفر تا ہے کے انھیں اوصاف کی بنا پر داستان تاریخ رپورتا ڈونگاری کے مصنف ظہوراح راعوان نے اسے رپورتا ڈور اردیا ہے۔ لکھتے ہیں ،

"اگراس سفرنا ہے کی ایکت مواد اور مقاصد کا تجزید کیا جائے تو اس سنر نامہ ہے دیا جائے تو اس سنر نامہ ہے دیا دور پورتا ڈ کی بھی بہت کامہ ہے ذیاد ور پورتا ڈ کی بھی بہت کی خصوصیات نہیں پائی جاتیں گر د پورٹ کا عضر کائی ہے زیاد و موجود ہے۔ سیاحت و تعزیج کا عضر تعزیباً مفقود ہونے کی بتا پر اے د پورتا ڈ قرار دیے جس کوئی دشواری نہیں ہے"۔

(واستان تاریخ رپوریا ژنگاری از داکن ظیوراحمداعوان ،الوقار ببلی کیشنز لا بورس 109) ظیوراحمداعوان ای تحریر کونه صرف رپورتا ژقر اردیتے میں بلکدا ہے اردو کا پہلار پورتا ژبھی انے میں، لکھتے ہیں:

> "مولوی! قبال علی کی اس تالیف کور پورتا ژبائے کے بعدوہ أردو کے پہلے رپورتا ژنگار مفہرتے ہیں۔"

(داستان تاریخ رپورتا ژنگاری از ڈاکٹر ظہوراحمداعوان ،الوقار پلی کیشنزلا ہورم 115)

ہبر حال اسے رپورتا ژباتا جائے یا سفر نامر کیل تحریرا یک در دمند مصلح قوم کی جدوجہد کا ایک
مند بولتا جبوت ہے۔ چول کداس سفر تا ہے کا مسودہ مرسید نے خود و یکھ افرا اور اس کی اشاعت کی
منظوری دی تھی اس لیے اس کے استفاد جس کوئی شبہ باتی نبیس رہ جا تا ہے یخضرا میں کہا جا سکتا ہے
کہ مرسید کی شخصیت اور فکر دیم کیک کی ممل تغییم کے لیے اس سفر تا ہے کا مطالعہ تا گریم ہوگا۔

000

#### س**احراورال آیاد** (ساحرلدهیانوی کی یوم وفات (25اکتوبر) کے موضعے پر)

ستقل مستقل مستقل مستور بہتری خفرا ہو آخری وطن کے اعتبارے تو لدھیانے کے حوالے سے مشہور ہوئے ، مگر ان کا مستقل مستن بہتری خفرا جو آخری وطن ٹائی بن حمیارا سے بیں اللہ آباد ان کی زندگی کے نقشے میں برچند کہ بک باریک کا تراس کی اہمیت اپنے دور کے اس مقبول ترین شاعر کی ذاتی زندگی میں مستور کی مرح کے باریک کا شاخہ ہوگیا کا شاخہ میں اردو، بستری والحرح کی فائن بروگیا کا شاخہ سیاست، انوں کا کا شاخہ ہوگیا کا شاخہ سیاست، کا شاخہ دکا اور بوان ورسیاست دانوں کا کا شاخہ ہوگیا کا شاخہ سیاست، کا شاخہ دکا کا شاخہ ہوگیا کا شاخہ سیاست، کا شاخہ دکا کا شاخہ ہوگیا کا شاخہ سیاست، کا شاخہ دکا کا شاخہ ہوگیا کا شاخہ سیاست، کا شاخہ دکا کا شاخہ ہوگیا کا شاخہ سیاست، کا شاخہ دکا کا شاخہ ہوگیا کا شاخہ سیاست، کا شاخہ دکا کا شاخہ ہوگیا کہ ہوگیا ہ

سر حرار ھیا نوی ترتی پہند شاع تھے اور ترتی پہند تحریک کی اساس اور اس کی توسیع میں الد آباد نے فیصلہ کن رول اوا کیا۔ سجا د طبیر تو بتھے ہی الڈ آباد کے فراق، اعجاز حسین، اپندر ناتھ اشک ، بونت نظری، اختشام حسین، سید محر تعمیل ، مصطفی زیدی، اجمل احملی، شبنم نفوی بھی ترتی پہند اشک ، بونت نظری، اختشام حسین، سید محر تھیل ، مصطفی زیدی، اجمل احملی، شبنم نفوی بھی ترتی پہند الدب کی تاریخ کے ورخشال باب ہیں۔ ترتی پہندوں کی صف میں ایک اہم تام مشہور او یب نقاد اور تخلیق کار دیوندا سرکا ہے جواصلاً پنجاب کے تھے کین تعلیم الد آباد میں پوری کر دے تھے۔ ساحر

لدهیانوی سے ان کی پرانی دوئی تھی۔ یہ بات 1947-48 کی ہے جب دیوندراسرال آبادیونی ورش کے اقتصادیات میں ایم اے کررہے تھے اوراردو میں کہانیاں بھی لکھتے تھے۔اس زیانے کے لکھنے والوں میں ایک اور نام محموداحمہ ہز کا ہے جوگا ندھی تی کے ساتھ رہے اوران کی شہادت کے بعد اللہ آباد آکر فسانڈ نام کی میگزین نکالنے لئے۔ اتفاق سے ان بی دنوں اللہ آباد میں ترقی پنداد یوں کی کا نفرنس ہوئی جواردواور ہندی کے اد یوں کا بڑا مجمع تھی۔ اسر سے دوئی اور رسالہ اشاہراو کی تھی دیسر نے باتر سے دوئی اور رسالہ اشاہراو کی تھی دیسر نے باتہ کے اندیس کی اور سالے کے جو واللہ اندیس کے بیدرسالے کے اور اللہ انہوں کی کا نفرنس ہوئی جو اللہ تعامرات کی دیر بھی تھے۔ اس رسالے کے لیے وہ اللہ اباد کے شعراواد باسے مضامین ،شاعری و غیرو کی تو تع بھی رکھتے تھے۔ ہندی کے ایک ادیب مدل دکشت نے دیوندرا مر پر مغمون لکھتے ہوئے ساح کے بارے میں کہا ہے:

"ساخرلدهمیانوی لا ہور میں پاکستان کی وفاداری کا صف اٹھانے کی تاب نہ لا سکے تو ہندستان کھسک آئے اوران ونوں شاہراہ نکالنے کے لیے الدآ بارآئے ہوئے تھے۔"

الذآباد کا بیسٹر فائب ساحر کا اس شہرے پہلا تعادف تھ۔ اتفاق ہے ان بی دنوں وامق
جو نپوری اور سلام مجھی شہری بھی ملازمت کے سلسلے میں الدآباد میں سے اور ایک کہانی پر چلئے
والے مقدے کے سلسلے میں خواجہ اجمد عہاس بھی الدآباد آباد میں سے مورک تھے۔ بیستی ان تی تھا کہ
عہاس کی خدکورہ کہانی (مردار تی ) ہندی میں پہلی بارالا آباد کے رسالے نہایا میں شائع ہوئی تھی اور
مقدے کی وجہ ہے مایا کو خوب پہلٹی مل رہی تھی۔ اس وقت الداآباد میں شامروں اور اور بیوں کی
ہمارآئی ہوئی تھی۔ ہم نوجو جوانوں میں ساحر کی نظموں اور ان کی گلائی روما نہیت کا طلم سوارتھا لیکن وہ
ملے جلنے میں استے اجمعے نہیں سے جننے کہ وامق ، کیفی اور دومرے ترتی پندشعرا واد ہا ہے۔ وہ
مرف دیوندر اتمر کے ساتھ ہی رہتے اور اتمر ہی انجمی اردوا ہندی کے او ہوں اور شاعروں سے
ملاتے پھرتے ۔ ملئے ملانے کا مقصد شاہراہ کے خریدار بنانا ہی نہیں تھا بلکہ مضایان وغیرہ حاصل
کرنا بھی ان کے اس سفر کا اہم مقصد تھا۔ ایک طالبہ کو ساحر پرڈی فیل کراتے ہوئے ایک واقعہ
میں نے پڑھا کہ ساحراور اسر، اپندر ناتھ اشک کے پاس گئے۔ اشک نے اشاعت کے لیے اپنی
میں نے پڑھا کہ ساحراور اسر، اپندر ناتھ اشک کے پاس گئے۔ اشک نے اشاعت کے لیے اپنی
ایک کہانی ساحر کو دے دی لیکن تا کید ہے کہا کہ اشاعت سے قبل اس کا معاوضہ ضرور جینچوا د بیجے
می کہانی ساحر کو دے دی لیکن تا کید ہے کہا کہ اشاعت سے قبل اس کا معاوضہ ضرور جینچوا د بیجے
میں ایک کہانی ساحر کو دے دی لیکن تا کید ہے کہا کہ اشاعت سے قبل اس کا معاوضہ ضرور جینچوا د بیجے
میں ایک کہانی ساحر کو د بھی کہانی۔ مضمون و سے ہوئے کہا یہ مضمون میری ہوی کوشلیا نے جھے پر کھوا

ہے۔اس کامعاوضہ بھی بھیج دیجیے گا۔وہ بھی منظور ہوا۔ پھرا یک معنمون اور ویتے ہوئے کہا کہا کہا مضمون میں نے کوشلیا پر لکھا ہے اس کا بھی معاوضہ بھیج و بیجے گا۔ بیمعاملہ ساحر کی برواشت ہے ا تنا باہر ہوگیا کہ اِسْر ،ساحراور دوا یک ہندی کے ادبیوں اور شاعروں نے عم وغصہ اور جھنجھلا ہٹ میں ساری رات جا گتے ہوئے ت<sup>علی</sup> وشیری مشروبات سے غصے کو دور کرنے کی کوشش میں گزار وى موال جواب موت رب ايك سوال يكى تعاكمتاج محل يراني عمارت ب . آثار قديمه ہے۔آپ آج کے عالمی شاعر ہیں۔ آج کے عالمی شعورے کل کی ممارت کو نا پناکس قدر مناسب ہے۔ ساحرنے جواب ویا تھا ارے بھائی میں تو دور حاضر کا شاعر ہوں کسی آٹار قدیمہ کود کھے کرمیرا ر دِ عمل دورِ حاضر کے ۱۰ بی شعور کے مطابق بی تو ہوگا۔ ایک اور موقعے پر انھوں نے اس نقم کی وجہ تخلیق میر بتائی تھی کہ پچھ لوگ لا ہور ہے دہلی وآ گر و تھو ہے آئے تو تاج محل بھی دیکھا اور خوب خوب تعریف کی ۔ ساحر نے تاج محل کی ضرورت ہے زیادہ تعریف ہے تنگ آ کر ہیتھ کہدوی ۔ ب م منتگوالیٰ آباد میں ہوئی اور وہ بھی **ہندی او یوں کے** درمیان ،ای لیے ، پیروا قعدا یک ہندی ادیب كي تلم سے نكلا اور بيدوا تعد تمامضمون 1949 ميں مندى رسال بنس ميں شائع ہوا۔ اس ساق و سباق میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ اتر نے کوئی مضمون ساحر پر کیوں نبیں لکھا جب کہ وہ ان کے بہت قرین دوست تھے یا اس عہد کے اللہ آباد کے کسی ہم عصرادیب نے ساحر پر قلم کیوں مبيس انتمايا

آباد کب اورکتی بارآئے۔ گریہ طے ہے کہ وہ متعدد باراس شہر میں آئے۔ ویے بھی بیکوئی تحقیق مقالہ نہیں ہے بلک ایک اہم شاعر کے ایک اہم شہرے رشتوں کے بارے میں معلوم شدہ مواد کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کرنا مقعود ہے۔ میرے اپنے ذہن پر ساحر کا وہ تاثر بہت گہرا ہے جو ان سے ہونے والی چند گر براوراست ملاقاتوں میں قائم ہوا۔ وہ زبانہ ہماری طالب علمی کا تھا جس میں ہم یونی ورشی ہسلم باشل وغیرہ کے مشاعروں میں نصرف شریک ہوتے بلک انتظام و انصرام میں ہم یونی ورشی ہسلم باشل وغیرہ کے مشاعروں میں نصرف شریک ہوتے بلک انتظام و انصرام میں ہمی برابر کے شریک رہے۔

راقم الحروف كى ساحر ہے صرف تمن ملاقاتيں ہوئيں۔ايك دور ہے اور دوقريب ہے۔ دور کی ملاقات ایک مشاعرے کی اب یا دلیں۔ یہ بھی نہیں یاد کہ وہ مشاعرہ کون ساتھا اور کس نے منعقد کیا تھا۔ میں اُس وفت نی اے کا طالب علم تھا۔ ساحرے دواور ملاقاتیں اُس وفت ہو کمیں جب میں ریسرے کا طالب علم تھا۔ احشام صاحب کا انتقال (وتمبر 1972) ہو چکا تھا اور ان کے بيے جعفر عباس الدآباد يونى ورش سے وابسة ہو گئے تھے اور ہم چندا حباب ان كے كڑيا تالاب واللے مکان پراکٹر آیا جایا کرتے تھے۔ اٹھی ونوں پاچلا کہ ماحرالہ آیا د آئے ہوئے ہیں اور اپنی ممانی کے گھر ان کا قیام ہے۔ ہم دو تمن دوست بھائے ہوئے ان کے گھر کئے اور ہمیں ایک كرے بيں بنھاديا كيا۔ ليے اور بے تھے ساحرلد حيانوى بے تكلفی كے ساتھ كمرے ميں واخل ہوئے۔انھیںاتنے قریب ہے ویکی کرہم بھونچکارہ گئے۔ یہ بھونچکا پین قربت کا تو تھا بی ساتھ بی جبرانی کا دخل بھی اس میں کم نہ تھا۔ اتنے خوب صورت نغموں کا خالق خود کسی بھی طرح خوب صورت نہیں ئے، یہ بات اولاً ہمارے محلے نہیں اتری۔ بی نہیں بلکہ ساحر عجیب ہے بھی تھے یا اس وفت ہمیں ایبالگا۔ کھر بیں مرمت چل رہی تھی ،سامان اوھرادھر بھر ایڑا تھا جس کے لیے وہ معذرت كرنے لكے ماحركواتے قريب دو كيوكر بم كدكد مور بے تنے اس قدر مقبول شاعر، لی آر چویژه کامحیوب شاعر۔ 'دھول کا پھول' ہے لے کر 'امراز' کے کیت ایک ہی جست میں جارے ذہن میں آئے گئے۔لیکن تعوری ہی دیر میں ان کی شفقت بھری آواز نے اس تاثر کو بمعيرديا:

"کیا پئیں گے آپ لوگ؟" وہ پوری اپنائیت ہے بولے۔ طاہر ہے کہ ان کے لیجے میں پنجاءت کا عضرتمایاں تھا۔

ہاری عرصرف جاے چنے کی تھی اس لیے جائے تا کا آ ڈر ہوا۔ پھر تعارف کا مرحلہ آیا۔

اُن دنوں ہماراتعارف بی کیا تھا۔ بس ہم تو اپنے محبوب شاعر کو دیکھے رہے تھے اور جیران تھے کہ ہم خود انھیں اس قدر نز دیک ہے کیے دیکھ پائے۔ وہ ہمیں پانبیں کیا سمجھے ،اٹھ کر مکان دکھ نے گئے۔ یہاں بیم مت کرانی ہے۔ یہاں کھڑکی لگوار ہا ہوں ، جالی نگوار ہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔

دو تمن سال کے بعد ساحر پھر الذآباد آئے تو میں ان سے ملنے گیا۔ اس یار ان کی حالت اور بری تھی۔ کبور ے ساحراً نظی اور بوشرٹ سے ہوئے بجیب بے سکے لگ رہے تھے۔اس بار میں پکھ سوامات تیار کر کے حمیاتھ اور میرے یاس ایک چھوٹا ساشپ ریکارڈ بھی تھالیکن وہ جس حالت بیں دکھائی دے رہے تھے۔اس میں شعروا دب کی نازک یا تیں نہیں ہوسکتی تھیں۔ بردی ب دلی ہے جمعے کمرے میں بٹھایا گیا اور وہ مند دھونے اور اسینے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگ کئے۔ دوبس! سے بی فعیک ہوئے کہ تکی کی جگہ پر پتلون آئٹی کی تین پتلون بھی ایسی تھی لگ رہاتھا کے گھڑ ہے ہے نکال کر مہنی ہو۔ جھے گفتگو کی جلدی تھی لیکن وہ اس موڈ میں قطعی نہیں ہتے اور میں ادھرا دھرکی گفتگو کے ذریعے ان کا موڈ بنانے کے موڈ میں تھ کہ اس درمیان حمید بیگرلس کا ج کے ا تقطامیہ کے پچھوگ آھئے۔معاملہ بینتما کہ انتظامیہ کے ذہبے داران انٹر کالج کے بعد ڈگری کالج اس کے کھولنا جا ہے ہتھے کہ بورے شبر میں مسلم لڑ کیوں کا کوئی ڈکری کا لج نہ تھا۔ زمین تو پجی تھی کیکن بلڈنگ اور کمروں دغیرہ کے لیے کیٹررقم کی ضرورت تھی۔ وہ کس طرح جمع ہو، ان اموریر ا ترتی میہ کے معززین نے ساح سے تبادلہ خیال کیا۔ میں الگ ایک کوئے میں بیضان سب کی ، تم سنتار با کوفت میں تھ کہ میراا پنامنصوبہ بکڑر ہاتھا۔ ساحرے تمام ، تول کوغورے سننے ک بعدمشورہ دیا کدا تظامیہ کےلوگ ایک بڑے مشاعرے کا اہتمام کریں اور میابھی کہا کہ وہ خود تو اس مشاع ہے میں آئیں ہے بی اساتھ میں بہطور مہمان خصوصی دلیپ کی رکوبھی لے آئین کے۔ انھوں نے انتظامیہ کے لوگوں ہے کہا کہ آپ لوگ شاندارمشاع سے کا اہتمام کریں اور ٹکٹ ہے دا ضدر تھیں۔ دلیپ کمار اور میرے نام ہے ٹکٹ فروخت ہو سکتے ہیں اور اس طرح اچھی آمدنی ہوجائے گی۔ منتظمین کوساحر کا یہ مشورہ پہند آیا اور وہ لوگ مشاعرے کے اہتم م میں لگ مجتے۔ سر ترنے جھے ہے بھی کہا کہ آپ بھی اس نیک کام میں ہاتھ بٹائے اور میں بھی اس کار خیر میں لگ میں۔ نکٹ فروخت کرنے اور پہلٹی کرنے جیسے کام میں بچے پوچھیے تو ہماری دل جسپی مشاعرے کی وجہ سے زیادہ تھی جس میں ساح کے ساتھ س تھے شہنشاہ جذبات اوا کاری دلیپ کمار کو قریب سے و یکھنے کی تو قع بھی۔ شہر کے تمام بڑے نوگ اس مشاعرے کے اہتمام میں شریک رہے۔ اس وقت کے شہر کے سب سے بڑے صنعت کا رائیم ؟ ربشروانی نے بڑھ کے اوکر حصہ لیا۔ اُس وقت شهر میں ایک ایکسائز کمشز فرحت علی صاحب تنے جوآج بھی ماشاء اللہ بنید حیات ہیں۔ بیدونوں سمی نہ می شکل میں کالج کی انتظامیہ کا حصر بھی تنے۔ غرض کہ گورنمنٹ پریس کے میدان میں بڑے ہے اتنے کے ساتھ مشاعرہ ہواا درخوب ہوا۔ ساحراور دلیپ کمارنے بھر پورٹر کت کی۔شعرا تواور بھی تھے جواس زمانے میں مقبول تھے لیکن مرکز نگاہ دلیپ کی راور ساحرلد صیانوی عل تھے۔ اس مشاعرے میں فراق گورکھیوری نے بھی شرکت کی میں ساحراور دلیپ کمار نے خود بڑھ کر ان کا استقبال کیا تھا۔ساحراس مشاعرے میں مہمان کم اور میزبان کے طور پر زیادہ شریک رہے۔ مچرانھوں نے اپنا کلام دل پذیر سنا کر پورے مشاع ہے کو گلابی ہی نہیں شرالی بھی بنادیا۔اس مخنور نشلی فضامیں جب دلیپ کمار ما نک پر آئے تو پورے مجمع نے بھر پور تالیوں کے ساتھ ان کا خیر مقدم كيا-انھول نے كھ ياتى كيس-اب باتى تو يادنيس البتدية سروريود ے كروليپ صاحب نے کسی پرانے استاد کی غزل ترنم ہے سنائی تھی۔اس کے بعدایک نوزل فیف کی بھی سنائی تھی۔نثر میں وہ جو بھی بولے اس میں غیر معمولی شعریت اور تخلیقیت تھی۔ یورا مجمع ساکت تھ اور وقت تخبر تم ہے تھا۔ وہ ایک یادگار تاریخی مشاعرہ تھا جسے مدتول یاد کیا جاتا رہا۔ دوسر ۔ دن ذوالفقار اللہ عرف چھونے میاں کے گھریر عالی شان وہوت تھی جس میں دلیپ وساحرو غیرہ کے ساتھ ہم لوّب بھی شریک ہوسئے تھے۔ بیون گھراور گھرانہ ہے جس نے علامہا قبال کوبھی اس وقت کھانے پر مرجوكيا تفاجب وو1930 ميں مسلم ليك كى دعوت پر آخرى باراليا آباد آئے تصاور بادگار خطبه و يا تھا جس کو لے کرآئی بھی کنفیوژن ہے اور جے خطب اللہ آباد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چھوٹے میں کا تھرانہ ہمیشہ ہے میں وسابی معاملات میں چیش چیش رہا ہے۔ جمید پیرکس انٹر کا بج کے بعد و گری کالج کا خیال ای گھرانے کا تھا۔ چنا ہے۔ وہ کالج و گری کالج بنااور آج اللہ آباد کے چندا چھے ڈگری کالجوں میں ہے ایک ہے۔ چھوٹے میاں کے گھرانے کی بہو بیکم تز کین احسان الله السكالج كي نتظم خاص بين-

اُس وقت جمیں بیاحساس ہور ہاتھا کہ ہم کتے خوش قسمت ہیں کہ ہم نے فراق گور کھپوری کو دیکھا ، مہاویوی ور ما اور ہم اندن پنت کو دیکھا۔ مردار جعفری، کیفی اعظمی اور وامنی جو نیوری کو دیکھا ، مہاویوی ور ما اور ہم اندن پنت کو دیکھا۔ مردار جعفری، کیفی اعظمی اور وامنی جو نیوری کو دیکھا اور خوب و یکھا اور خوب میں ہم نے ان دونوں کو دیکھا اور خوب و یکھا۔ دو تین دن کے بعد میں ساحر صاحب سے ملنے پھر ان کے مکان پر حمیا۔ گفتگور بکارڈ نہ

ہویانے کا قاتی تھا۔ وہ زینے ہے اتر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے بی کہا آیئے میرے ساتھ انہیں چل کے جا ہے کانی ہے ہیں۔ میری تو جا ندی ہوگئے۔ مائے رکشہ کمڑا تھا۔اے روکا اور ساحراور میں ال پر بیٹے گئے۔ میرے لیے فخر ومسرت کے کھات تھے کہ میں اور ساحر ایک ہی دکشہ پر ساتھ ساتھ بیٹے ہوئے تے اور مجھے احساس ہور ہا تھا جیسے میں ساحر ہوں اور وہ کسی ادارے کے دفتری۔ کہنے لگے بھے محمود احمد ہنرصاحب سے ملتا ہے۔ جس ہنرصاحب کو جانیا تھا لیکن اُس وقت تک مجی ان کے گھر جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اس لیے، بیمعلوم نہیں تھ کہ وہ کہاں رہے میں کیکن ساحروا قف نے۔ چنال چے تھوڑی دریمی ہم چوک کی ایک ملی میں داخل ہوتے ہوئے ہنرمہ دب کے کمرینجے۔ہنرصاحب ل گئے۔میرا خیال تھا کہ وہ ساحرکو دیکھ کرخوش اور جیران ہوں کے لیکن انھوں نے کوئی جیرانی ظاہر نہ کی اور ہماری آ مدکومرمری لیتے ہوئے ایک بند ہے كرے بيں ہم كو بشماديا۔ كعدر كرتے ياجامے بيل لمبوس بنرصاحب بزے جہان ديده اور تجربه كارة دى لگ رہے تھے۔ مینى سريت ميتے ہوئے تو دوبا قاعدہ ايك مديردانشور لكتے تھے۔ تھوڑی دیریش جا ہے آئٹی جو ہنرصاحب کی رجمت کی طرح سانولی بلکہ کالی تھی جے ہنراور ساحر نے پورے ذاکقہ اورلطف کے ساتھ پیالیکن جھوے وہ جائے لی نبیس مٹی کہ میں ہنرصا حب کی سطح کا دائش ورنہ تھا،ان دونوں کے درمیان قسانہ اور شاہراہ ہے متعلق جو با تمیں ہوئمیں وہ مجھےاب یاد نہیں۔ ہنرصاحب کے یہاں سے نکل کرہم لوگ دوسرے دیشے سے قراق صاحب کی طرف بھی مر کیے کیکن فراق صاحب سورے تھے، اس لیے، ملاقات نہ ہوسکی اور پھر ای رکھے ہے ہم لوگ والهل آ مجئے۔ رائے میں میری شدید خواہش تھی کہ کوئی مجھے دیکھ لے کہ ان ونوں کا سب ہے مغبول شاعرمير ، ما تحدر كتے بيں جينا ہوا تھا، ليكن كوئى كم بخت نظر ندآيا اور ميرى حسرت دل میں بی دم تو ژگئ ۔ گفتگواس دن بھی ریکارڈ نہ ہوسکی۔ موقع بی نہ تھا، اس کے بعد ساحر بمبئی جلے کئے اور پکھے ہی دنوں کے بعد وہ اس دنیا ہے بھی رخصت ہو گئے۔انقال کے وقت وہ صرف 59 سال کے تھے۔

1980 میں آگر و یونی ورٹی کے ایک کالج میں تکچرار ہوگی تو ترقی پہندا دب سے نسبتا الگ ہوکر عوامی ادب اور نظیرا کبرآ بادی کے مطالعے کی طرف توجہ کی۔

زندگی بجردوسرول کوحوصلہ و ولولہ دینے اور شہرت و دولت میں کھیلنے والا بیشاعرا پی زندگی میں خود بہت ی محرومیوں کا شکار رہا۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد لدهمیانے میں ان کی یاو میں ایک یوے جلسہ کا اہتمام ہوا جس جس جی ہوتھا۔ لدھیانہ شہر جل قدم رکھتے ہی میری عجیب
کیفیت تھی۔ ہر طرف ساحرکا چہرہ رقص کر رہا تھا۔ ساحراد دلدھیانہ جیسے ان م وطزوم بن چکے تھے:
ایک ہی سکے کے دور رخ ۔ ساحر نے شہر لدھیا نہ کو ہ شہرت اور عزت دی جو باوشاہ لودگی بھی نہ دے
ساج سے نام سے اس شہر کی بنیاد پڑی ۔ آج بیشہر صرف اور صرف ساحر کے نام سے جانا جاتا
ہے۔ بیہ ہشتا عرکا جادوہ شاعری کا جادو۔ ساحر نے پہلے کہا تھا کہ وہ بل وہ بل کے شاعر ہیں مگر
بعد میں اس عرفان کا اظہار بھی کیا کہ وہ ہر بل اور ہرنسل کے شاعر ہیں ۔ آج ساحر کو رخصت
ہوئے تقریباً 37 سال ہو گئے ہیں کین ان کی فلمی شاعری، ادبی شاعری آج بھی ہمارے حافظے کا
حصہ ہے۔ آج بھی بینوام و عوام کے لیوں پر دہتی ہے۔ جب جب بحب کی فلم میں فراب شاعری
سنے کو گئی ہوتی ہوتو ام کے لیوں پر دہتی ہے۔ جب جب بحب کی فلم میں فراب شاعری
حسہ ہے۔ آج بھی بینوں کے ذبین ہیں جو پہلا نام آتا ہے ، وہ ساحرتی کا ہوتا ہے۔ ای طرح بیب
حب و نیا ہی فلم بینوں کے ذبین ہیں جو پہلا نام آتا ہے ، وہ ساحرتی کا ہوتا ہے۔ ای طرح بیسرے ب

بنگ تو خود بی ایک مئلہ ہے بیک کیا مئلہ ہے بیک کیا مئلوں کا حل دے گی آگ مئلوں کا جل دے گی آگ مار خون آج بخشے گی بیوک اور احتیاج کل دے گی اس لیے اے شریف انبانو! بیک مئلی دے تو بہتر ہے آگ من میں آپ اور ہم مبی کے آگمن میں مثب جلتی دہے تو بہتر ہے مثب جلتی دہے تو بہتر ہے مثب جلتی دہے تو بہتر ہے

شاعر کا میہ پیغام اے رومانی شاعری ہے نکال کر پیغیراندشاعری کے وہائے پر لاکر کھڑا کر ویتا ہے۔ ساح صرف رومانی شاعر نہیں تھے۔ ساحران انی شاعر ہیں۔ اس انسانی جذبے ہیں اگرا کیک لدھیانہ کام کررہا ہے، جمبی کا اہم رول ہے تو کہیں نہ کہیں الدا باد بھی اس تاریخ کا حصہ ہے جس کے صفحات پر ساح کا ذکر ہوتا ہے۔

## ماہنامہ''آجکل''کے 75برس

'آجكل' كى عرطبى اب75 سال ہوگئى ہے۔ جن حالات میں اور جس قلیل مدتی مقصد
کے لیے یہ نكلاتھ ، اس اعتبار ہے دیکھ جائے تو بینا قابل یقین ہے کہ بیا یک دن اپنی پلے ٹینم جبلی
منائے گا اور عجب نہیں کہ ہم میں ہے چنداس کی صدی تقریبات بھی دیکھیں۔ بیا یک تا قابل تر دید
حقیقت ہے کہ 'آ جکل' نے گئ نسلول کی ادبی و ذہنی تربیت میں حصر نیا ہے اور اب بھی ایک آب و
تاب کے ساتھ قائم ہے ، اردوکی ادبی تاریخ میں ہے ابواب کا اضافہ کرتے ہوئے ۔ لگتا ہے اس

کے مر پر اہا کا ساہیہ۔

اب ہے تیں ہر تیل جب میں اس دسائے ہے وابسۃ ہوا یہ میرے لیے کسی خوبسورت خواب کی دنیا میں داخل ہونے جیسہ تجربہ تھے۔ و نیا ہے اردو میں اس کا وقارا تنا بلندر ہا ہے کہ ج نے تواب کی دنیا میں داخل ہونے جیسہ تجربہ تھے۔ و نیا ہارہ کری پر بینے کا شرف حاصل ہوجائے۔ ترکویہ آ جنکل ہے جس کے ایڈیئر جوش تھے۔ جوش لیج آ بادی، جن کو پوری اردو و دنیا جاتی تھی ا عرش ملسیانی، شہباز حسین، مہدی عباس حین، دانج فرائن داز رسالہ پڑھے والے ان تمام موجودہ وسابق مدیدوں کو بھی جائے ہائے گئی ہوئی موجودہ وسابق مدیدوں کو بھی جائے ہے۔ کی زبائن داز سرسالہ پڑھے کہ اس کی روایت کی بنیاد جوش تا آ بودی کے ہاتھوں پڑی ہے اور جوش صاحب کی شاعری اور شخصیت کا دید بدان کے جیتے بوش تا آ بودی کے ہاتھوں پڑی ہے اور جوش صاحب کی شاعری اور شخصیت کا دید بدان کے جیتے بوش تا آ بودی ہو بھی جیان کی مہلی بہوئی میں میں ہوئی تھی ہوئی ہوئی میں میں نے کہلی باز'' آ جکل'' کے دفتر میں قدم رکھا، جوش صحب عالمی بودی تھی اور موجودہ مدیر دان ترائن دائز، جھے جن کی ہاتھوں ہوئی تھی میشرت علی اور کوش میں انہ کی کہا ہوئی صحب عالم بالہ کوسر حمار ہے تھے اور موجودہ مدیر دان ترائن دائز، جھے جن کی ہاتھوں ہوئی تھی میشرت علی اور کوش میں انہ کی کہا ہوئی میں میں کے بیلی بالہ کوسر حمار ہے تھے اور موجودہ مدیر دان ترائن دائز، جھے جن کی ہاتھوں ہوئی تھی تھی اور موجودہ مدیر دان ترائن دائز، جھے جن کی ہاتھوں ہوئی تھی شہرت

و تاموری میں ان کے آگے یاسٹک بجر بھی نہ تھے، لیکن دیدب وہی کہ بیہ جوش کے جانشین کا وفتر ہے۔ جوش صاحب کا سالد آور مدیر نہ سی لیکن ان کے قائم کیے ہوئے ادب آواب سینہ بسین ختقل ہوتے ہوئے اس زمانے تک موجود تھے۔دور ونز دیک سے ،اندرون ملک وہرون ملک ے اردوکا کوئی اویب/شاعرد ملی آتا تو" آجکل" کے دفتر بھی آتا۔ شعروادب کی ہاتیں ہوتیں، ایک خاص تکلف اور رکھ رکھاؤ کے ساتھ۔ 60 اور 70 کی دہائی کے مقالبے 80 کی دہائی اردو کی اد لی سرگرمیوں کے معالمے میں ایک یار پھر تازہ وتو انا ہوگئ تھی ، یوں کہ مالی جدید یوں نے قاری کو ردكرنے كے جودوء كے تے وہ بار ہونے لكے تے ،اور قارى بھى،اب الى اد في م تنین پُر اعتماد ہو چلاتھا۔ تمام طرح کے لکھنے والے.. شاعر (غزل کے زیادہ نظم کے کم ) فکشن نگار (افسانه نگار زیاده ناول نگار کم)، انشائیه وطنز ومزاح نگار(طنز زیاده مزاح نگار کم) تغیید نگار (مضمون نگارزیاده نقاوکم) نیز محققین کی ایک خانسی بزی جماعت سر گرم تھی۔ ابھی ناموران دردو کی كهكشال جمكارى تنى اورقد آوران ادب ك دست بلند دور بى ئظرة تے تھے۔ غالبيات تحقيق کا ایک زندہ وتا بندہ موضوع تھا (جو کالی داس گیتا رضا کے بعد اب تقریباً معدوم ہو چلا ہے۔ ) اور ہاوجود بکہ دیستان دیلی مامنی کا قصہ ہو چکا تھا، دیلی ہم عصر اردوشعرو ادب کے سب سے بڑے مركزي هيتيت اختيار كر چي متى - بمبئ، على كرْه، پنه، لكعنوَ، اله آباد، مجويال، حيدرآباد، كلكته، ماليكاؤل، لا مور، كراجي اور برصغيرے باہرلندن يز اولي مراكز كے طورير قائم تھے۔ شع، جیمویں صدی جیسے پاہلردسا لے ابھی تاجرات چک دمک کے ساتھ نگل رہے تھے اور اوب کی دنیا میں واخل ہونے والوں کا پہلا پڑاؤ بے ہوئے تھے۔بطور قاری بھی اور بطور تکھاری بھی۔ اتی مهما تهمی تقی ، اتنی زیاد و تعداد میں لکھنے والے اور پڑھنے والے بھی موجود تھے ،لیکن او بی رسائل مقابلتًا بہت كم تھے۔ 'تحريك بند ہونے كے ككار پر بنتج چكا تعا ( بالآخر 1983 ميں بند ہو كيا )۔ 'شب خون ٔ ما ہنامہ تھا،لیکن مدیر کی مصروفیات کی وجہ ہے اس کی اشاعت میں با قاعد کی نبیس رہ یاتی تھی۔ شعور ، اظهار ، معیار ، سطور ، محور جیسے رسالول کے لکھنے ، پڑھنے والے اور بھی زیادہ محدود تنے ، پھر یہ باضابطہ رسالے بھی نہیں ہلکہ کتابی سلسلے تھے، جن کی اشاعتوں کے وقفے غیر بھینی تھے۔ عصری ادب معیاری رسالہ تھا، لیکن سہ ماعی وہ بھی یا بندی سے ندشائع ہوتا۔ صرف دوایے معیاری ما مناسے بیتے ، جو عوام اور خواص دونوں میں مقبول ہے ... شاعر اور " آجکل" \_ القبیر، ایاسان، ' برواز ادب ادبی رسالے تنے محرویے معیاری نہیں۔ نیاد وراور کتاب نما' اُن دونوں کے درمیان

'الیان اردوٰاتی کی دہائی کے آخری دنوں میں نکلنا شروع ہوا۔ شاعز اور ' آجکل' کوچھوڑ کر کسی کی کوئی قابل رشک روایت ندهی ،کوئی پُر افتاراد لی ورشد ندها ان ش ہے کسی کی مجی بہنے بوری اردو آبادی میں نبیں تھی۔ پھرا کیساہم بات یہ بھی کہ شاعر اور آ جکل ہی دوایسے رسالے تھے جن پر کسی تحریک یار جمان ہے وابستی یا مخالفت کا شہبہ نہیں لگا تھا۔ماہنامہ شاعر باوجود بکہ سال ہیں آتھ وس شارے شائع ہوتا تھا،ا ہے عہد کے اوب کی ترجمانی کا فریضہ خوش اسلوبی سے انجام دے رہا تھا۔ نہ بیتر تی پسندی کا تر جمال تھا نہ جدیدیت کا۔اس کے صفحات ووٹوں طرح کے لکھنے والوں كے ليے كھلے تھے۔ ہم عصريت اس رسالے كي خصوصى پہيان بنى دبى۔ آجكل كا مسئلہ ہم عصريت ے زیادہ او بیت تھا۔ آج اگر کوئی میدد مجھتا جا ہے کہ پچھنے پچاس برسوں میں اردوادب کن فکری آ و پزشوں اور بحثول ہے گز راتو ' آ جکل کے صفحات اس کے لیے معاون ثابت نہ ہوں گے۔ " آ جکل ٔ نے ادب عابد کوا یے صفی ت برجگہ دی جوتمام مباحثوں اور مناقشوں ہے گزر کر تخلیقی تجرب میں ڈھل گیا۔ یمی وجہ ہے کہ اوب کے سجیدہ معاملات وموضوعات پر اگر آپ کو بہترین تنقیدی و تحقیقی مضامین کی تلاش ہوتو ' آجکل' کو د کھیے لیجے۔ بے شار قابل ذکر نظمیں ، غزلیں ، افسانے جو تے ہماری اولی تاریخ کا حصہ بیں آ جکل میں شائع ہوئے۔ بیصرف آ جکل ہی تھا جس كے سال ميں بارہ شارے شائع ہوتے تھے۔ سمجھا جاسكتا ہے كہ 1980 كى د ہائى ميں آ جكل ا کی مقبولیت کیا اور کیوں تھی۔اس میں ما مک رام ، کمیان چندجین ، قامنی عبدالود ود ، رشیدحسن خال ، نثاراحمد فدروتي مكاظم على خال جيسے جيد محققوں كے خالص تحقيقي مضامين بھي شائع ہوتے تعيد اور آل احمد سرور، ظ انعماری ، اسلوب احمد انصاری علی جواد زیدی ، متناز حسین ،سلیم اختر ،عمیق حنی ، شارب رد دلوی، گو پی چند تارنگ، وارث علوی، قمررئیس، محمود باشی، عنوان چشتی جیسے دیدہ ور نقادوں کے علمی مضامین بھی۔وامن جو نپوری،اختر انصاری، جذبی،مردارجعفری کے ساتھ ساتھ مخورسعیدی، بلراج کول، بمل کرش، کماریاتی، شہریار، امیرقز نباش سے سلطان اختر، اسعد برایونی، شہزاز نبی تک تمام نسلوں، مزاجوں اور رجحانوں کے شاعر چھپتے ہتھے۔ یہی حال افسانہ تكارون كا تعالة قر ةالعين حيدر، را جندر سنگه بيدي، بنسر اج ربير، غياث احمر گدي، جوگندر پال، شرون کمارور ما، زا مروحنا، سلام بن رزاق ،علی امام نقوی ،شوکت حیات،حسین الحق ،سیدمجمرا شرف ے لے کرابرار بجیب ، مشرف عالم ذوتی ، ذکیہ مشہدی اور نگار عظیم تک تمام طرح کے لکھنے والے ادهراشتیاق ہے جھیتے تھے۔فکرتونسوی، پوسف ناظم بجتبی حسین، نریندرلوتھر، شجاعت سندیلوی ہے

اسداندادر کلیل اعجاز تک بھانت بھانت کے طنز ومزاح نگارا پی تحریری مجواتے ہے۔ جب ایجھے رسالے کم ہوں اور کلھنے والے زیاد و اور چھنے کے خواہش منداور بھی زیاد و تو انداز و لگایا جا سکتا ہے کہ کہ بھی کئی تھی اور'' آ جکل' کا مدیر ہونا کتنا بڑا اعزاز اور کئی بھاری و مدواری کا کام تھا۔ بھی نے '' آ جکل' کے اویٹر راج زبائن راز کوای طرح پایا۔ بہت اور افتخار کے ساتھا ہے جدِ اعلیٰ جو تر لیا آبادی کی عریف کری پر فروکش ایکن احساس و مدواری سے پیداشد و وضع احتیاط کے ساتھ ۔ بھی آبادی کی عریف کری پر فروکش ایکن احساس و مدواری سے پیداشد و وضع احتیاط کے ساتھ ۔ تو بریاشا عت کے لیے منظور کرتا ہویا معذرت تین چارسطروں کا نیا تلا خط ہوتا تی بریقا شریب گر اور اشاعت ہوئی تو پہلے شکر یہ بھر ابوجو و شریک اشاعت میں مقارم کے اور آخر بھی مشریک اشاعت نے کرنے کے لیے معذرت اور امید کہ آپ محسوس نہیں فریا کمیں گا اور آخر بھی انکر دمعذرت نے کئی نے لئے بھی والے بی معذرت اور امید کہ آپ محسوس نہیں فریا کمیں گا اور اشاعت کی منظوری کا خط ماتا تو اپنے اسکار دمعذرت اسے معتبر ہوجا تا۔

1981 میں دبلی میں اردواکا دی قائم ہوئی۔ اس نے آجکل کا اشاریہ کا روجیک منظور
کیا۔ قابلی ذکر بات میہ ہے کہ بیاردوکا پہلا اولی رسالہ ہے جس کا مفصل اشاریہ 1988 میں شاکع
ہوا، جے ایک توجوان ریسری اسکالرجیل اخر صاحب نے تیار کیا۔ 'آجکل' جس کی داغ بیل
آزادی نے پہلے پڑ چکی تھی ، آزادی کے بعد چند ماہ کے تعد پوری پابندی ہے شاکع ہور ہا
قادوران ہٹگا می دنوں میں بھی سمندر کنارے کے مناری نور (الائٹ ہاؤس) کی طرح یوں قائم تھا
کو نے پاکستان بنے کے بعد وہاں کے او یول نے پاکستان سرکارکواس کی نظیر کے طور پر رسالہ شاکع
کرنے پرآمادہ کرلیا۔ چتال چہ وہال سے ماہ نو نگلہ۔ سنتے ہیں کہ اب بھی نکا ہے لیکن شایداس
معیارہ یا بندی کے ساتھ نہیں جو کشور تا ہید کے زیادہ ادارت بک تیا۔

پہلی کیشنز ڈویژان، جس کے تحت ماہنامہ '' آجکل'' کا دفتر ہے، انڈیا گیٹ کے قریب تلک مارگ پرواقع پٹیالہ ہاؤس کورٹ کے ایک باہری جھے بیں ایسے سرے پرقائم تھا جہاں سے انڈیا گیٹ کی دوری محض دوسو میٹرتھی ۔ پہریم کورٹ، ہا کیکورٹ اور پشتل اسٹیڈیم کی دوریاں بھی تقریباً گیٹ کی دوریاں بھی تقریباً انٹی میں۔ پہلی منزل پرواقع 'آجکل' کے دفتر تک کینچنے والی کمی راجدری کو پارکرنے سے پہلے نیچ ریفیسن پر ملاقاتی کا سابقہ ایک نہایت مہذب خوب صورت، نیس، خوش سلقہ ، عمررسیدہ خاتون سے پڑتا۔ دوسا غرنظای کے جھوٹے بھائی شہریار پرواز کی بیوہ تھیں۔ بول' آجکل' کا دفتر اول قدم سے دفت برخصت تک ملاقات کوآئے والے ادیب وشاعر کے لیے اردواوب وتہذیب کا زندہ

مظہرین جاتا تھا۔ مہمانوں کی چاہے ہے تواضع ہوتی۔ چاہا گرچہ ولی نقیس، وہاں آنے والی اور لی شخصیتوں کے شایان شان نہ ہوتی ، گر پھر بھی ...۔ قرق العین حیدرکو چاہے کے لیے پوچھتے ہوئے ۔ رازصاحب نے معذرت خواہانہ لیج ش کہا کہ یہاں کی چاہے یوں بی می ہوتی ہوں کا کہ وہ بدحظ نہ ہوں ) ، اس برقرق العین حیدرصاحب نے کہا منگوا ہے رازصاحب، میں جانتی ہوں کہ بہلی کیشم و وہ بدحظ نہ ہوں ) ، اس برقرق العین حیدرصاحب نے کہا منگوا ہے رازصاحب، میں جانتی ہوں کہ بہلی کیشم و وہ بدحظ نہ ہوں کہ بہلی کیشم و وہ برق کے اسٹر دید و یکھی تک تمام اشاعتی اواروں کی چاہا ہے بی جیسی ہوتی ہے ۔۔۔ قبلتے ہے چاہے کی بے مزگی دور کردی۔

"وہ (راز) نہ صرف اردو کے پنج بی ہندواد یوں کی نمائندگی کررہے تھے بلکہ فروغ اردو کے مشن سے تمام اردو کے پنجابی او یوں کو جوڑ ہے بھی ہوئے ستھے۔ ان کے دورادارت میں اس نسل کے او یوں کا رشتہ آ جکل ہے بہت شہرا تھا۔ اوراردو کے اولی آسان پران لوگوں کی شمولیت سے نیر تجی میں یک رشیرا تھا۔ اوراردو کے اولی آسان پران لوگوں کی شمولیت سے نیر تجی میں یک رشعت کا رشی کا ساں تھا اور یہ کہکشان اوب اپنی جھمگا ہث سے اردو کے افتی کی وسعت کا احساس دلاری تھی۔ جواجب س اب دن بددن کم موتا جارہ ہے۔ "

جین اخر نے اشاریہ آجکل کے چین لفظ میں1990 تک کے تمامی مدیران کی خصوصیات برناقد انظر ڈائی ہے۔ راز صاحب کے زمانہ ادارت کی جن خصوصیات کو انھوں نے نشان زد کیا

ب، انعیں مخضراً یوں بیان کیا جاسکا ہے۔

ا) رائ نرائن راز نے اڈیٹر بنتے ہی آ جکل کی ساخت میں زبروست تبدیلی کی۔ ایک خلیقی فنکار ہونے کی حیثیت سے انھوں نے صوری اور معنوی وونوں حیثیت سے انھوں نے صوری اور معنوی وونوں حیثیت و ایٹ زمانے ہیں دو نے سلسلے میں تبدیلی کی۔ انھوں نے اپنے زمانے ہیں دو نے سلسلے شروع کیے۔ ایک 'من کہ' اور' آس کہ' کا، دومرا بہ خطِشا عرکا۔'من کہ' ہیں مصنف اپنی نجی معلومات کا تعنیل خاکہ چیش کرتا تھا اور' آس کہ' ہیں کوئی دومرا کیسے والا کی مرحوم اویب کی سوانجی معلومات کے باکر کے چیش کرتا تھا۔ بیسلسلہ شخصے والا کی مرحوم اویب کی سوانجی معلومات کی جا کر کے چیش کرتا تھا۔ بیسلسلہ شخصے والا کی مرحوم اویب کی سوانجی معلومات کی جا کر کے چیش کرتا تھا۔ بیسلسلہ شخصے والا کی مرحوم اویب کی سوانجی معلومات کی جا کر کے چیش کرتا تھا۔ بیسلسلہ خشے تی نقطہ نگاہ سے بے صدا ہم تھا۔ اُنہ بیش کرتا تھا۔ دوایک تخلیقات خودان کی تحریر میں شائع کی جاتی تھیں۔

۲) انھوں نے موضوعاتی نظم کی اشاعت سے بھی دامن بچانے کی بہت صد تک کوشش کی۔

۳)....معیاری تقیدی و تحقیقی مضامین کی اشاعت سدرسالے کے معیار میں کافی اضاف ہوا اور اضاف ہوا اور اضاف ہوا اور اضاف ہوا اور اضافہ ہوا اور اضافہ ہوا اور اسلامی مضامین کی مقبول ہوا اور احترام کی نظر سے ویکھا جائے لگا۔ تقیدی مضامین پر تحقیقی مضامین کی سبقت ان کے دور میں برقر ارر ہی۔'

" آ بھیل ہے میری وابھی کس کے منصوب کا حصرتی میں نہیں ہو نتا۔ میں ایک سرکاری نوکری پر بحال ہوا تھا اور بھی لے قبل تک پنہیں جانتا تھا کہ جن مکنہ دفاتر میں میری تقرری ہو کئی ہاں جان میں آ جکل کا شعبۂ ادارت بھی ہے۔ اڈیٹر کو معلوم نہ تھ کیوں کہ اس سے تقرری کی صلاح نہیں کی جاتی ہوائی اور انتظامیہ کو نہ اڈیٹر سے مطلب نہ میگزین ہے۔ سرکاری مشینری میں بہی ہوتا ہے۔ ان کے لیے تو ایک خال جگہ ہوتی ہے جے انھیں ایک ضا بطے کے مطابی بھرتا ہوتا ہے۔ ججے جب آئی استعداداتی موہوم تھی کہ میں ادیب تو کہا تحق جب آ جکل میں مقرر کیا گیا اس وقت میری علمی دللی استعداداتی موہوم تھی کہ میں ادیب تو کہا تحق بنہم قاری ہوتی کہ فیل اور پڑھنے کا شوق فضول بھی کتا۔ فیر ااب قاری بھی نہ تھا۔ فیل میں میری تعیناتی ہوتی گئی تو اب مسئلہ اپ یاؤں جمانے کا تھا۔ راج نرائن راز جب کہ آ جکل میں میری تعیناتی ہوتی گئی تو اب مسئلہ اپ یاؤں جمانے کا تھا۔ راج نرائن راز جسے خت گیرشم کے مدیر کے ما صفح بھے جو ایسے بے بھنا عت کا نگا ایک ہفت فواں طرکرنے کے جسے بخت گیرشم کے مدیر کے ما صفح بھے جو ایسے بے بھنا عت کا نگا ایک ہفت فواں طرکرنے کے جسے بخت گیرشم کے مدیر کے ما صفح بھی جو ایسے بے بھنا عت کا نگا ایک بھت فواں طرکرنے کے جسے بخت گیرشم کے مدیر کے ما صفح بھی جو ایسے بے بھنا عت کا نگا ایک بھت فواں طرکرنے کے جسے بخت گیرشم کے مدیر کے ما صفح بھی جو بھی جنت گیرشم کے مدیر کے ما صفح بھی جنت گیرشم

یرابرہوگیا۔مرکاری تقرری کے چے مسنے بعدائموں نے یرہے پربطورسب او یٹرمیرا تام شائع کیا، ا پی خوتی ہے۔اس پہلے مرسب ہے دشوار مرسطے کو یار کرنے کے بعد مجھے بیاطمینان ہو کیا کہ اب میں یہاں مستقل ہوں اور اب مجھے اس کے مستقبل کی طرف نظر جما کر دیکھنا جا ہے۔ مشرف عالم ذ وتی صاحب جواس دفتر میں ہوئی پہلی اور پھراگلی ، پھرمزید چند ملاقاتوں کے بعد دوست ہو گئے تے اردو کے ساتھ ساتھ ہندی کے ہم عمر اوب سے فاصل گاہ تے اور راز صاحب کے سامنے بندی کہاتی تمبری تجویز رکھ سے تھے۔ گر راز صاحب، جنموں نے اس سے پہلے حسرت موہاتی نمبر(ووبار) میرنمبر(جوتیره بزارے بھی زیادہ فردخت ہوا تھا) اردو صحافت نمبر، جمیل مظہری نبر سبیل عظیم آبادی نمبر، چکست نمبرادر کئی دیگرخصوصی شارے شائع کے تھے،اب چھوتھک کے تے، ٹال مول کررے تے۔ ہیں نے پیش قدمی کی اجازت ما تکی، راز صاحب نے حوصلہ برحایا۔ يول جنوري 1988 مين مندي كهاني تمبر جيميا \_وحوم مج مني \_اندرون ملك كي توبات بي كيا، يا كستان میں بھی ، تک کا یہ عالم کر تقریباً یا کچے سوکا پیال لی آئی اے کے جہاز وں کے ذریعے دیلی اور جمبی ے أد هربرا مدى كئيں \_ كاميابى سے كام كوحوصله ملا ب\_ بندى كبانى نمبر كے بعد و خوالى كبانى نمبر، خوا جه احمد عباس نمبر، مولا نا آ زادنمبر، منتخب تخلیقات نمبر، سندهی ادب نمبر، حمویا خصوصی شارول کی جیزی لگ گئے۔ ہر شارے کی یذیرائی پہلے ہے سوا ہوتی۔ پھر راز صاحب کوائی سبکدوشی کے دن سائے نظرا نے لگے۔ یوں ایک ڈیز صرال معمول کے شارے ترتیب دیے میں نکلا۔ ایک سال اور چند ماہ کی توسیع ملازمت کے بعد جون 1990 میں رازصاحب نے" آجکل" کے قار کین سے وداع نیا۔اس کے ساتھ ہی' آ جکل' کی وراثت کی سینہ بسینہ متعلی کا ایک عبد ختم ہو گیا۔اس تقریب ہ ہ ہم کے دنوں کو یا دکرتا ہوں تو لگتا ہے سوگ اور سنائے کے دن تھے۔

محبوب الرحمن فاروقی صاحب "آجکل" کے دومرے مدید ہے جن کے ماتھ میں نے کام
کیا۔ درمیان میں ایک چھوٹا ما وقفہ ایسا تھا جب عابد کر ہائی صاحب مدیر دے اور میں سب اڈیٹر۔
لیکن ان کے ساتھ دو فاصلہ وہ بعد نہ تھا، جو ان دونوں باضا بطہ مدیران کے ساتھ درہا۔ ابھی میں
نے راز صاحب پرایک کتاب ترتیب دی ہے جس میں اس ذبانے کی یا دواشتوں ، تاثر ات اور
ماحول کو تلم بند کرنے کی سعی کی ہے۔ اس وقت مجھے ان دونوں کا زبات ادارت یاد آر ہاہے جو دو
الگ الگ طرح کی طرز صحافت ہے موسوم کیا جا سکتا ہے۔ راز صاحب مجبوب صاحب سے ایک
جزیشن برے تھے، خودشاع تھے، اڈیٹر نے ہے کم از کم تھیں سمال پہلے سے اردوادب اوراد ہوں

ے مرگرم، ذائی، جذباتی بخصی وابستی رکھتے تھے اور ان جدیداد یوں بیل شامل تھے جن کی اولی تربیت ایک نبایت پُر شور تخلیق عبد کے زیراثر ہوئی تھی۔ ارد و تہذیب ابھی اپنی نفاست و تستعلیقیت کے ساتھ آخر بہار کی صورت باتی تھی۔ اس بیل آگر پچھ کی روگئی ہوگی تو اس کی تلافی منور لکھنوی صاحب کی مشفقانہ محبت نے کر دی ہوگی جن سے راز صاحب نے شرف تلمذ حاصل کیا تھا۔ واز صاحب کی مشفقانہ محبت نے کر دی ہوگی جن سے راز صاحب نے شرف تلمذ حاصل کیا تھا۔ واز فرم حاصل کیا تھا۔ واز فرم حاصل کیا تھا۔ واز فرم حاصل کیا تھا۔ واز بھی صاحب کی آ جکل کے وابستی تقریب اور بھی اور اور پھر اور ہی اور اور پھر اور پھر اور ایک اسٹنٹ اڈیٹر رہے، پھر سرتر کے دہ کی ابتدا میں پچھ دن فیرر کی طور پر اور پھر ابلا وراثہ میں بیٹھ نے کے اور اور تی واث تی نہیں اس ونتر میں بیٹھ نے کے اوب آ واب بھی پیش رووں کے ذریعے میں بیستہ بسید نشقل ہوتے ہوئے ان تک

مجبوب الرحمٰن فاروقی صاحب کا معاملہ ایسانہ تھا۔ وہ 'آ جکل' کے شعبۂ ادارت میں مہلی ہارشال ہوئے تھے۔ان کا دیسا کو کی اولی بیک گراؤ نڈیجی نبیں تھا حالال کہ بیمسرادب نا آشنانہیں سے بیس مجیس برس پہلے شب خون کے ابتدائی دنوں میں وہ پر ہے کی ترتیب میں شمس الرحمٰن فاروقی صاحب کا ہاتھ بٹاتے رہے ہتے۔انھول نے بیجہ افسانے بھی لکھے تھے۔گر ملازمت میں آنے کے بعد وہ ان بیما نے دمحد وواد فی سرگرمیوں نے بیجی کنارہ کش ہوگئے تھے۔

بہرحال! راز صاحب کے بعدمحبوب الرحمٰن فاروقی صاحب اڈیٹرمقرر ہوئے۔ان دونوں کے درمیان میں مجیس روز کا وقفہ ہے جس میں میں نے ایک شار و ترتیب دیا۔ یہ جولائی 1990 کا شار وتھا۔ '

ہرکہ آ مرات ہو ماخت مجوب ماحب نے نے کا داخ نیل ڈالی گراس طرح کہ آتے ہیں پہلے پرانی عمارت کو ڈھانے کا کام کیا۔ راز صاحب کی سیٹ پراور میرکی سیٹ پر جتنی فائلیں تھیں سب سے پہلے انھوں نے صاف کرنے کا تھم صادر کیا۔ سیٹوں کی پوزیشن بدلوائی۔ وہ کری جس پرراز صاحب بینے سے اور جو دراصل جوش صاحب کے لیے آئی تھی، اے ہی جوش کے جس پرراز صاحب بینے سے اور جو دراصل جوش صاحب کے لیے آئی تھی، اے ہی جوش کے Stature کا آدی نہیں ہول کہ کرایک کنارے رکھوا ویا اور پرچہ پرلی مجوانے کی ایک تاریخ کے لیے کردی۔ اب بحک می یابندی نہیں رکھی جاری تھی۔ راز صاحب پابندی سے زیادہ معیار کو فوقیت میں پرچہ ویے رہے تھے۔ اگر چرمال کے بارہ شارے بی شائع ہوتے تے۔ اگر ایت کم وقت میں پرچہ تر تیب و بینا اور فائنل کرنا مشکل ہے میں نے مداخلت کی۔ وہ اڈگ۔ خوثی تھی سے ای دوران قرق تر تربیب و بینا اور فائنل کرنا مشکل ہے میں نے مداخلت کی۔ وہ اڈگ۔ خوثی تھی سے ای دوران قرق

العين حيدر كو كيان پينيدا بعام ملا يحبوب ماحب نے ان يركوشے كامواد خود جمع كيا ير فان صديقي سے بات کی ۔ وہ عرفان صدیقی ، جنعول نے راز صاحب کے ہوتے مجمی کلام نہیں بجوایا تھا، انھوں نے پہلے ہی شارے کے لیے تمن غزلیں بجوا کمی ۔ مرکزابت اور بروف کا مسئلہ بھی تو ہوتا ہے۔ میں نے پھر درخواست کی کہ پر چہ دو حیارون مؤخر کر دیں۔ وہ بیس مانے ۔ انھیں ریڈیو کے بلیٹن بنانے کی عادت تھی جوا کی مقررہ وقت پر بہرصورت نشر ہوتا ہے۔ پر چہ چھپ کیا۔ 'پر چہ د کھیے كر مجمع شاك ہوا۔'اگلے دن انھوں نے كہا۔ مجمعے انداز ہ تھااس ميں پروف كی غلطياں ہوں گی۔ یروف برد صن نظر کی مشق اور مشقت ہے۔ بیمی راز صاحب سے سیکھ چکا تھا۔ وہ سرسری نظر صفح يرة التي تخداورايك آده المطى نكال ديتے تھے۔ مجھداس طرح نظر جما كر پروف پڑھنے كى مشق ہوگئی تھی۔ ترمجوب صاحب کو تو تہ تھی۔ بہت ہے صفحات انھوں نے خود پروف پڑھے تھے اور خود ہی تھیجے مگوائی تھی۔ خیرا اس روز ہے میہوا کہ پر چہ پرلیں جھیجنے کا دن مقرر ہوگیا۔ جوآج تک تک قائم ہے۔ دوسرا برو کام انھوں نے بدکیا کہ ادار بدلکھنا شروع کیا۔ اب تک سرکاری اغیر ادبی نوعیت کی تحربری ادارتی سفحے پرشائع ہوتی تھیں ۔صفحہ ادارت کاعنوان ملاحظات تھا جو غالبًا ابتدا ت بی چدد آر با تھا۔ محبوب الرحمن صاحب کے ادار بے جو بیشتر زبان کی زوال پذیر میصورت حال ہے متعلق تھے، قار کمین ' ہم جکل' کے علاوہ بھی اردود نیا میں متبول ہوئے ۔ کی اردوا خبارات نے کئی باراُن کے اور ریائل کیے۔ آ جکل کی ایک غیراعلان شدہ یا کیسی جائے کب ہے چلی آ رہی تھی کہ حیات اور بوں پر مضمون شا نُع نہیں ہوتے تھے۔ مجھے خود میہ بات بجیب کا تھی تھی۔ میں نے راز ص حب سے ایک باراستفسار کیا۔ انھوں نے کہا سپ ایک مستحق اویب پر پچھ جھا ہیں کے تو دی غیر ستحق، دو نمبری دز ارت ہے سفارش لے کر آپ کے سر پر سوار ہوجا کیں گے۔ میں فاموش ہوگیا۔ 'آجکل'ایک سرکاری رس لہ ہے چتاں چداس کا او بٹر بعض خود عائد کردہ یا بندیاں روار کھنے میں عافیت کیوں نہ مجھے محبوب صاحب نے اس روایت سے گریز کرنے کی ہمت کی۔ حالاں ک اس سے پہلے وہ اپنی ہے احتیاطیوں کا خمیاز ہ اوا کر چکے تھے۔ دوسری یار " جکل میں بھانی کے بعد انھوں نے اختر الایمان پرخصوصی شارہ 1994 میں شائع کیا۔ بعد میں معین احسن جذبی، جوگندر یال، بلر، ج مین را، دیویندرستیارتنی اورکی دیگر حیات ادیبول پرخصوصی شاره رگوشه شاکع کیے اور کم از کم وہ دباؤنہیں آیا تھا جس کا اندیشہ راز صاحب نے فلاہر کیا تھا۔ بدلاؤ کے لیے کی جانے والی ہر کوشش کامیاب ہو میضروری نہیں لیکن میرے نزد یک بدلاؤ کی کوشش کرنے والا بھی قابل قدر

ہوتا ہے۔ راز صاحب نے جس اندیشے کی بات کی تھی وہ بھی بحض ان کا مغروضہ نہ تھا اس کی حقیقت کی ایک جھلک میں نے ویکھی تھی۔ شاربردولوی صاحب کا ایک مضمون تصبدردولی کی علمی واد بی خد مات اور یہاں کی خاک ہے اٹھنے والے گزشتہ وموجودہ سپوتوں و ناموروں کے تذکرہ پرمشمل چیں۔ بظاہر سادہ، بیضروشم کامضمون تی لیکن اس پر بھی ایک صاحب جود بلی کے محافق حلتے ہیں جانے جاتے تھے اورار باب اختیار تک پہنچ رکھتے تھے، وزارت کو شکارت بھیجی کہ ان کا اور ان کے خیال میں بعض دیگر کی خدمات کا تذکرہ عمرانہیں کیا گیا ہے۔ بجڑا تو پجھے نہیں لیکن سوال جواب اورصفائی چین کرنے کا پچڑا ضرور پڑا تھا۔خیر!اختر الایمان نمبر نکالنے کا منصوبہ بنایا تو مجھے جمبئی مجوایا وان کے انٹرویو کے لیے۔اس کے علاوہ بھی میں بہت سارا مواد لے کرآیا۔ان کی اہلیہ ہے مضمون کی درخواست کی ۔انھوں نے لکھا۔ پچھاورمواد کا انتظار کرتا رہا۔مشہور بدایت کار بی آ ر چویزہ نے ، جن کے لیے اختر الا بمان صاحب نے متعدد کا میاب فلمیں کلسی تفیں مضمون لکھنے کا وعده کیا تھا۔شہرے کا اعلان ہو چکا تھا۔لیکن جومواد دستیاب تھا وہ میرے نز دیک انجی اطمینان بخش تبیں تھا۔ سارے مضامین ان کے ساتھ یاان کے نوری بعد آنے وا ول کے تھے۔ میرا خیال تھا کہ پچھ نے لکھنے والوں بالخصوص نے شاعروں کے تاثر ات حاصل کے جائیں کہ وہ اختر الایمال کی شاعری کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔لیکن محبوب مداحب ندائے۔ پرچہ جواور چناین پڑاای صوت میں پریس جینے دیا گیا۔اختر الایمان صاحب نے دلی زبان میں شکوہ کیا کہ ان کی توقع کے مطابق شمارہ نہیں نکلا۔ رحمٰن صاحب مطہئن تھے کے حق ہے وار رسید۔میرے نزويك أيك آنج كى كسرره كي تعي

محبوب صاحب نے ایک اور کام یہ کیا کہ پرچہ جواب تک تحقیق نوعیت کے بھاری بحرکم (بسااوقات خشک) مضامین کی مستقل شمولیتوں کے باعث بنجیدہ مزاج تھا، ان ہے کر بز کیا اور ان کے مقابلے اولی وثقافتی موضوعات ومس کل پرایے مضامین شائع کرنا شروع کیا جنھیں زیادہ قارکین پڑھ سکیس۔ مثال کے طور پر عالمی کتاب ملے کے موقع ہے انھوں نے ایک شارے میں کتابوں کی اشاعت ، نکاسی ، کتاب خوائی کے رجی ن میں درآنے والی کمیوں جسے مسائل پر مضامین چھا ہے ، اشاعت ، نکاسی ، کتاب خوائی کے رجی ن میں درآنے والی کمیوں جسے مسائل پر مضامین چھا ہے ، جن کی فوری پذیرائی ہوئی ۔ فلم ، رقص ، پیننگ ، فو ٹو گرافی وغیرہ پر مضامین کی اشاعت ان کی ای صوبی کا حصر میں ۔ اول اول جسے ان کی ہے گرائی وغیرہ پر مضامین کی اشاعت ان کی ای صوبی کا حصر میں ۔ اول اول جسے ان کی ہے گر بزگر ان گئی تھی لیکن جلد ہی محسوس ہوا کہ اب پرچہ زیادہ سوبی کا حصر میں ۔ اول اول جسے ان کی ہے گر بزگر ان گئی تھی لیکن جلد ہی محسوس ہوا کہ اب پرچہ زیادہ است رو

قا،اب ناہمواریوں کے ماتھ ہی ہے کہ مرسی ، پھی کم مہرای سی ، لیکن زیادہ رواں ہو گیا ہے۔
الہ جکل میں کیے مضافین شائع ہونے چاہئیں، اس بارے میں ان کا ذہن صاف تھا۔ جھے ان
کے تقریباً دی سمالہ زبانہ ادارت کا قابل قد رکار تامہ میں معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے مضامین کے
صے پرزیادہ توجددی، گرچ تی تھی مصد تدم ہوازن سے دو چار رہا۔ بعد کے مریران نے ، جنہیں گرچ ان کی یا راز صاحب کی طرح کمی مدت کا رمیسر نہ ہوئی ، ان کی یا راز صاحب کی طرح کمی مدت کا رمیسر نہ ہوئی ، ان کی یائی ہوئی روش پر قائم رہے۔
ابرار رحمانی صاحب جن کی ادارتی تربیت بیش از بیش مجوب صاحب کی زیر محرانی ہوئی تھی انھوں ایرار رحمانی صاحب نے بھی بیشتر توجہ مضامین پر ہی مرکوزر کی ہے، پھی تبدیلی واضافہ کے باد جود یہ جوب صاحب نے برے پر ہے میں ایک ادر جدت کی جس کے داغرے اصلا اس کی قد است سے ملتے ہیں۔ انھوں نے کور یہ جس ایک ادر جدت کی جس کے داغرے اصلا اس کی قد است سے ملتے ہیں۔ انھوں نے کور دو اور تین پر آ جنگل کے پر انے شاروں سے مضامین، افسانہ، شاعری وغیرہ شائع کی تا شروع کیا۔
دواور تین پر آ جنگل کے پر انے شاروں سے مضامین، افسانہ، شاعری وغیرہ شائع کی تا شروع کیا۔

محبوب الرحمٰن فاردتی کے ساتھ میں نے تقریباً ساڑھے تین برس کام کیا۔ اس دوران میرے اوران کے درمیان تعلقات میں ہم آ ہنگی کی ری جس کی کوئی ٹھوس وجہ میری سجھ میں بھی میں اساق سے اوران کے درمیان تعلقات میں ہم آ ہنگی کی ری جس کی کوئی ٹھوس وجہ میری سجھے میں بہلی بار ساق اساق سے دونتر میں بہلی بار داخل ہوا تھا۔ 25 فروری 1994 کو میں آ جکل کے دفتر میں بہلی بار داخل ہوا تھا۔ 25 فروری 1994 کو میات سال کے بعد میں نے 'آ جکل کے ضلک سبھی اسٹاف کے سام سنے 'آ جکل کے ضلک سبھی اسٹاف کے سام سنے 'آ جکل کے ضلاحہ کی افترار کرلی۔

تقریباً 13 بری بعد ، پہلے آل انڈیاریڈیو، پھرفیٹس ہومین رائٹس کمیشن ہے ہوتا ہواہی جنوری 2007 میں بہلی کیشنز ڈویژن دوبارہ واپس آیا اور آ جکل کااڈیٹر انچاری اور پھراڈیٹر مقرر ہوا۔ اب جودوسری بار آ جکل کے دفتر میں آیا تو اس دن کو یاد کیا جب مہلی بارقدم رکھا تھا۔ ہیں برا کا یہ مقابتا جیوٹا ساز مانی فاصلہ تہذی اعتبار ہے بہت بڑا فاصلہ معلوم ہوا۔ جوش بلیج آبادی برس کا یہ مقابتا جیوٹا ساز مانی فاصلہ تہذی اعتبار ہے بہت بڑا فاصلہ معلوم ہوا۔ جوش بلیج آبادی کہ کری ایک کنارے دھری تھی ، تبعرے کے لیے آنے والی بے شار کتابوں کے بوجھ ہے کہ کری ایک کنارے دھری تھی ، تبعرے کے لیے آنے والی بے شار کتابوں کے بوجھ سے دبی دونتر ' آبادی کا کو دہ جیبت اور شان نظر نہ آتی تھی ۔ اڈیٹر کے ماتحت کوئی نہ تھا۔ وہ خود بی اپنا میں تقار ان بالاکوا فرانہ کا کی جانے گئی گئی ۔

خیرا کی ہے دل ہے بی کی کام شروع کیا ،قبلہ قار کمن کی طرف کر کے ۔ میں نے کادلدادہ ہوں کیکن ادارہ کے کام میں ادر نجی کام میں فرق روار کھتا ہوں۔ آ جکل میری یا کسی اور مدیری ملکیت نہیں ۔ بیاس کے پہلے سے ہے اور اس کے بعد بھی رہے گا۔ مدیراس کا کسٹوڈین ہے بلکہ خادم ۔

چناں چدمیں نے اس کے و حافیج میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی تبدیلی البت پر ہے کی روایت اوراس کے مزاج کو خوظ رکھتے ہوئے معیار کومزید بہتر کرنے کی اپنی کی کوشش کی علم و ادب کی ونیا يس كو في جمي فيصله معد فيصدم عروضي نبيس بهوسكما \_ كوئي معيار حرف آخرنبيس بهوتا اور پسند تا پسند كا كوئي معول بانتعین نبیل کیا جاسکا۔ برہے کا معیارا ہے حسابوں سے طے کرنے کے مل میں کھولکھنے والول سے گریز افتیار کرنا پڑا اور کی دیگر ہے منت گزار ہو تا پڑا۔ پھے قاری ہاتھ ہے جاتے رہے مگر مجمع نے قاری پذیرائی کے گلدے لے کرآ گئے۔افسانہ لکھنے والے بہت کم سامنے رو گئے تھے۔ میں میں برس ادھرا فسانہ نگاروں کی جو کھیپ آئی تھی اس کے بعدا کا دکا بی نئے لکھنے والے سامنے آئے تھے۔شاعری کا مزاج کافی حد تک بدل چکا تھا۔ یو نیورسٹیوں کی محدود ،مخصوص تربیت کے زرِ الراوراس كطفيل مضمون تكارب شارنظرة نے سے سے ، مرتخبيل كے باطن سة أن أى ركف والے تنقید نگارؤ مونڈے ندمل رہے تنے۔زمانہ تیزی ہے ترتی کی طرف برے رہا تھا۔ معاشرہ خوشحالی کی طرف روال تھ ،معاشی سرگرمیال تیز ہوگئ تھیں اور نفع بخش علوم کے ساسنے شعر وا دب اورفنون لطیفہ کا تحر ماند پڑنے لگا تھا۔ 48 منچے کا ایک ڈ منگ کا شمارہ ترتیب دینے میں دانتوں تھے پینے آجاتا تھا۔ میں نے اس اولی صورت حال اوراوب کی موجودہ عاجیات کے مخلف پہلوؤں مر بدرت ادار باتوں نے جھے تاریمن کے پرشوق روممل سے انداز ہ ہوا کہ جن باتوں نے جھے تشویش میں جنلا کررکھا ہےان کا حساس کم یازیادہ ہے شارلوگوں کو ہے۔ رسالے کی تزئین وآ رائش پر پھھ ، اورتوجه مرف کی تخلیقات کے ساتھ اسلیج بھی لگانے شروع کیے۔ انھیں بھی پہند کیا گیا۔ تخلیقی اوب کی طرف زایده توجه رکھی میری خوش بختی کدا چھے لکھنے والے شاعر اور انسانہ نگار متوجہ ہوئے۔ افسانے کی کساد بازاری کے زمانے میں بھی جھے حسن القاق سے اجھے افسانے لیے۔ میں نے کئی نے انسانہ نگارور یافت کے اور کی نامورانسانہ نگاروں ہے بھیدا تھسار معذرتیں کیں۔انبتہ انشا ئیے، مزاح اورطنز لکھنے والے بالکل عنقا ہو گئے تنے۔ میں نے اس بابت بھی ایک اوار ریکھ تھا۔ 1992 میں محبوب صاحب عصمت چفتا کی ہے متعلق ایک تناز عدے بعد آجکل ہے الگ كرديے مح اورونترى سينئرى كے لى ظ سے عابدكر بانى صاحب ( كھ وقت كے ليے ) ايكنگ

کردیے گئے اور وفتری سینئری کے لی ظ سے عابد کر ہائی صاحب ( کی وفت کے لیے ) ایکٹنگ ایڈ یٹر مقرر ہوئے۔ ابھی تھوڑے ہی ون ہوئے تھے کہ ایک روز قرق العین حیدر صاحبہ تشریف لا کی سے کہ ایک روز قرق العین حیدر صاحبہ تشریف لا کیں۔ کار جہال دراز ہے کی تبیسری جلدانھوں نے لکھنا شروع کیا تھا، اور جا ہتی تھیں کہ آجکل میں قبط وار چھیے۔ زے نصیب! ان کے جانے کے بعد میں نے عابد صاحب سے کہا. یہ ہے میں قبط وار چھیے۔ زے نصیب! ان کے جانے کے بعد میں نے عابد صاحب سے کہا. یہ ہے

'آجکل' کی قوت۔ایک بنی بنائی روایت ہم آپ کو بے دام مل کی ہے۔ ہمیں ہیں اے سنجالنا ہے۔ جب میں ہیں اویر کے اور کھا۔ میں 'آجکل' کی روایت کو سنجالنا سنجالئے جس کتنا کا میاب ہوا، کہ نہیں سکتا، لیکن چھآ تھ مینے جس بی بنجیدہ وطقوں کی طرف سے پرسچ کی پہندیدگی کے تاثر ات ملنے گئے تو دل کواطمینان ہوا۔ عمی الرحمٰن فاروتی ،مظہراہام ، زبیر رضوی ، دارث عنوی ، خور سعیدی ، عابد سیل ، اقبال مجیدا در تعیم کور جسے برزگوں کی طرف سے جو پذیرائی طی ، ای کوائی کی ہوئی جگہ کو مین میں اور خوائی میں عرفان صدیق کی خالی کی ہوئی جگہ کو میرائی طی ، ای کوائی طی ہوئی جگہ کو میرائی طی ، ای کوائی کی موئی جگہ کو میرائی طی ہوئی جگہ کو میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک ہوئی جگہ کو میں دو مینے تک الفاظ اشعار کی جائے۔ گئر پاکستان کے مشہور صحافی اور شاعر محمود شام صاحب کی طرف ہے و نومبر 2007 کو جائے۔ گئر پاکستان کے مشہور صحافی اور شاعر محمود شام صاحب کی طرف ہے و نومبر 2007 کو جائے۔ گئر پاکستان کے مشہور سے بیاسی کا دووتر جمد کمتو بات جس جھا پا۔اصل کمتو با آگر بیزی جس تا کی بیاں حرف بر حرف اس لیا دووتر جمد کمتو بات جس جھا پا۔اصل کمتو با آگر بیزی جس تا کی بی بیاں حرف بر حرف اس لیان کے اور کر میاتوں کہ یہ میری نہیں تکومت ہندگی پذیرائی ہے اور بیاس کو ایک کے ایمان کومت ہندگی پذیرائی ہا ور اس بیاں حرف بر حرف اس لیان کے مقور کی بیاں حرف ب حرف اس لیان کے ایمان کر دیا ہوں کہ یہ میری نہیں تکومت ہندگی پذیرائی ہیاں جو اب یہاں حرف بر حرف اس لیانے قبل کر دیا ہوں کہ یہ میری نہیں تکومت ہندگی پذیرائی ہیاں۔

it is to address khursheed akram sahib

i have been receiving ajkal courtesy indian high commission islamabad, very rich magazine in poetry fiction, gives me access to contemporary poets and afsana nigars, usually government publications cant maintain high standards, in pakistan a great decline occured to govt usual publications though usual is our national language, in 60s make nau used to hold the same position in usual literature as AJKAL is currently doing I would like to congratulate the editorial incharge on it.

mahmood shaam

ا پنز مان ادارت کی ابتدا میں فی اردو کے بعد، دیگرزبانوں کے ساہتیدا کا دمی انعام یافتگان کی انعام یافتہ تحریریں جوش واشتیاق ہے چھا پنا شروع کیس مقصد بیرتھا کہ آ جکل کے تاریخین اور اردو کے نے لکھنے والوں کوراست اندازہ ہوکہ ہم عصر ہندستانی زبانوں میں کیا لکھا جارہا ہے اور کیسا۔ میرے زویک تو می کی جہتی اور سالمیت کا فروغ ادب ہیں اس طرح ممکن ہے۔ کام مشکل ہورہا تھا۔ ان مصنفین ہے را بطے کرتا، ترجے کرتا، کراتا۔ پھر بھی ہیں نے اڑیا کی نظمیس، آسا می ، بنگلہ اور پینٹلی زبان کی کہانیاں چھا چیں۔ گھراتی کی انعام یافتہ کتاب ہے ایک مہت ہی عمد وانشا کیے چھا پا، جس کا خاص مقصد تکھے والوں کو پنجیدہ انشا کیے تھاری کی طرف را غب کرتا تھا۔ لیکن قار کین کار ذیمل محدود و محبوب الرحمٰن فاروتی صاحب نے دبی زبان می جھے ہی کہا کہ یہ رسالہ اردو پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ ہی مطلب بچھ گیا۔ دس گیارہ برس جس انھوں نے آئے بکل کہ سے جو شئے قار کین بنائے تھے ، انھیں وہ یقینا بچھ سے بہتر بچھتے تھے۔ چناں چہوہ سلسلہ موتو ف کیا۔ کی جو شئے قار کین بنائے تھے ، انھیں وہ یقینا بچھ سے بہتر بچھتے تھے۔ چناں چہوہ سلسلہ موتو ف کیا۔ دل کے جو کے کے اس کے جو اس کے اس کے اس طرح کی کوششیں محدود کیانے پر جاری رکھیں۔ بھارت بھوش والی سے موتن والوں کی بھو اش عت نیز ہندی ، شمیری ، عربی، فرانسین و کئی دیگرز بانوں کی اگروال انعام یافتہ نظموں کی بچہ اش عت نیز ہندی ، شمیری ، عربی، فرانسین و کئی دیگرز بانوں کی تخیہ ہیں۔ تخلیقات کی گا ہے ہے گا ہے اشاعت ہوتی رہی جھتے ہیں۔ تقر کیل دیگرز بانوں کی تحربی کے اس خیار بات کہ بالآخر اس شیم پر بہتی کہ الآخر اس شیم پر بہتی کہ الآخر اس شیم پر بہتیا کہ اردو کے تور کیوں دیں۔ یادر بات کہ بالآخر اس شیم پر بہتیا کہ اردو کے تور کیوں دیکھتے ہیں۔

میں نے قلم کاروں سے مراست کے سیلے میں راز صاحب کی وضع احتیاط کی بات کعی ہے،
مجوب الرحمٰن صاحب نے بھی قلم کاروں سے براہ راست مراست کو شاید و باید ہی طول طویل کیا
ہو۔ وجہ یہ کہ لکھنے والے اس سے زیادہ زودرنج ہوتے ہیں جینے انھیں ہوتا چاہیے۔ میں نے پہلے
وفت تک وہ احتیاط کی لیکن موقع مصلحت و کھے کر ہاتھ کھولے بعض لوگوں کو طول طویل خطوط کھے
جن میں شیخ ،نو آ موز لکھنے والے بھی شامل ہیں اور پرانے ، جی جمائے قلم کا ربھی۔ ایک مزاح
نگارکوکی مضابین لوٹانے کے بعد بالآخر ریکھا

"اردو زبان اس معالمے میں خوش نصیب ہے کہ یہاں لفظوں کا کھیل ہی مزاح کا عضر پیدا کردیتا ہے ۔ لیکن خالص مزاح الفظوں ہے کھواڑ نہیں، صورت حال کی مفتحکہ خیزی کوا جا گر کرنے ہے پیدا ہوتی ہے۔ ہماری زندگی جو اتن ہمدرتگ ہے ادر یقیناً اسے بی تغفادات ہے بھری ہان پر غائز نظر ڈالی جائے تو بے شارمفتک پہلوسا منے نظر آئیں گے۔ میرے خیال میں آج کے مزاح میں وہ اردومعا شرو تو نظر آجا تا ہے جے ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے مزاح میں وہ اردومعا شرو تو نظر آجا تا ہے جے ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے دریا فت کرایا تھاوہ معاشرہ نہیں نظر آتا جو آج دریا فت کیا گیا ہو"۔

ایک شاعرصاحب جو پہلے سے چھتے رہے تھے، متواز کلام بجواتے رہے، میں معذرت کرتارہا،
یہاں تک کدان کا مجموعہ بھی خمطراق ہے چھپا۔اس کے بعد انھوں نے جو کلام بجوایا تو میں نے
معذرت کا خط ذراتفصیل ہے لکھا۔ میرے ہوتے پھر انھوں نے کلام نیس مجوایا۔ایک اور شاعر
کو، جن سے میری یا والڈ تھی ، ریکھا:

'' پہنے ڈیڑھ دوسال کے قرصے ہیں آپ کا کلام کی بار موصول ہوا۔ ہر بار آپ
کو جواب لکھتے ہوئے البھن ہیں گرفتار رہا ہوں۔ میرے خیال ہیں ابتدائے مر
ہیں آپ کی شاعری کی جوافعان تھی دہ پہنتگی عمر کے ساتھ بلند پروازی کے بیاے بالکل تغیر گئی ہے۔ ایک طرف جذبوں کا دفور جاتا رہا تو دوسری طرف زندگ کے گہرے میں تجربے آپ کی شاعری کا حصہ ندین سکے۔
میری دوستان درا سے ہیں تجربے کہ آپ کچھ دنوں شعر گوئی ترک کرے خوروفکر میں۔

بزرگول كاخيال بكر تكففوا في كواس شغل بي فعلى سے فر كرو ہوتا ہے۔ وما عليما الاالبلاغ -

ا يك انسانه تكاركولكمنا يرا:

"فنکاری ای کانام ہے کہ جو بات افسانے میں کہنے کی کوشش کی گئی ہے وہ کسی اور صورت ہے کہنا مشکل ہو۔ آپ کی مرسلہ کہانی کی یہ ہے کہ اے دو جملے میں راست انداز میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے اور اگر ایس ہے تو پھر تمن چار صفح کی کہانی پڑھنے کا کیا حاصل!"

اوراكي قارى كويكسا

"فروری 2009 کے شارے میں خواتین افسانہ نگاروں کے تعلق سے میرے
خیرمات سے آپ کواختل ف ہے۔ تاہم آپ کار ذعمل محض جذباتی ہے۔ براہ
کرم مردوں کی رواتی عصبیت اور خواتین افسانہ نگاروں کی کی تو نہیں ، ان
دونوں نکات پر تفصیل سے اپنی رائے لکھ میجیں تا کہ قار کین آپ کی رائے سے
استفادہ کر سکیں ''۔

منتے نمونے ، زخروارے کے مصداق چند خطوط کے نمائندہ اقتباسات یہاں مکتوب الید کا

تام صذف کر کے تقل کیے گئے ہیں تا گرآپ کو اُس بات کا اندازہ ہوسکے جو ہی افسوی کے ساتھ

کہتا چاہتا ہوں ، اور وہ یہ کہ ان اور ان کی طرح بیشتر ویگر حضرات میں ہے کسی نے کسی روعمل کا
مظاہرہ ندکیا۔ شجیدہ بحث ومباحث تو کجا جحت حواجت بھی نہیں۔ میں بحتا ہوں کہ لکھنے والے کواپ
لکھے کے تیش انتااعتا د ضرور ہوتا چاہیے کہ وہ مدیر کے ریمار کس یا اعتراضات کے ساسنے ابنا
موقف پیش کر سکے۔ آخر کو مدیر کوئی عقل گل تو ہوتا نہیں۔ وہ بھی ایک قاری ہی ہوتا ہے۔ فرق
مرف میہ ہے کہ وہ قاری اور قلم کار دونوں کے ساسنے جواب وہ ہوتا ہے ، اس لیے زیادہ فرمدواری
سے بات کرتا ہے۔ کئیوں نے البت یہ کیا کہ جموٹے اگراہات کے ساتھ فرضی تا موں سے اخباروں
مراسلہ بازی کی ، افسران بالا کو جموثی شکا یش بھیں۔ ان ہی بعض ایسے بھی لوگ سے جواب
سے بیشتر بھی ہے احترام سے ملتے آرہے تھا اور اب تو باشاء اللہ پر دفیسر بھی بن چکے ہیں (ار دو

تقریباً تمن سال کی مدت میں ، میں نے چار خصوص شارے شائع کے۔ الحد و سوستوں نمبر (مکی 2007) تر قالعین حیدر فیمر (نومبر 2007) ، افسانہ فیمر (فرور 2009) صبیب تور فیمر (فرور 2009) ان کے ملاوہ گیان پیٹے ہے سر فراز کیے جانے والے پہلے کشمیری اویب رخمن روائی پرائیک خصوص گوشہ (جولائی 2007) ، سابتیہ اکادی ایوارڈ سے سر فراز کیے جانے والے تمن اور و الدیجوں گوشے علی التر تیب (مارچ 2007) اور پول مختور سعیدی ، وہاب اشر فی اور جینت پرمار پرخصوص گوشے علی التر تیب (مارچ 2007) مارچ 2008 وارپ علی میں شائع کے بعد جولائی 2008 مارچ 2008 وارپ علی میں شائع کے بعد جولائی 2008 مارچ گوشہ چھا پا۔ ہندی میں تمان کی ہے۔ تیم مسعود کو سرسوتی سان ملئے کے بعد جولائی 2008 میں ان پر گوشہ چھا پا۔ ہندی میں تمان برس ہے کم عمر کے کسی شاعر کی کوئی نظم ہرسال بھارت بھوش میں ان پر گوشہ چھا پا۔ ہندی میں آئی ہو ۔ عمل نے بچیس برس کی انعام یافتہ نظمیں ایک خصوص گوشے کی صورت میں (جنوری 2008) میں چھا ہیں۔ کتابوں پر تیمر سرشائع کرنے کے بار سے میں ایک پالیسی بنائی اور خود کو اس کا پابندر کھا۔ بچھ خاص شاروں کا منعوب ذبین میں تھی، کہ بتاد لے کا جو الدی کے تیکن مدیر کی ذمہ وار یوں اور کیلینے والوں کی بروائد آگیا۔ نومبر 2009 کے شارے میں قاری کے تیکن مدیر کی ذمہ وار یوں اور کیلینے والوں کی توقعات یوری کرنے کی مشکلوں پر اوار پر کھا اور وار کیلیا اور قری سے رخصت کی۔

'آ جکل' نے مال کی طرح مجھے پیدا کیا ہے۔خوش ہوں کہ جتنے دن ملے، نیک اولا د کی طرح اس کی خدمت کی۔

## تنگیل الرحمٰن کی آپ بیتیاں "آ شرم' '(1992)اور" در بھنگے کا جوذ کر کیا" (2004)

اگر بید کہا جائے تو مباحثہ تد ہوگا کے صوبہ بہار کے اردواہل قلم کی خود نوشت سوائح عمریوں میں سڑکی خوب صورتی ، انشا پردازی اور تخلیقیت کے اغتبار سے کلیل الرحن کی '' آشرم' ' (مطبوعہ مار ی 1992) خصوصاً قابل ذکر ہے۔ 2011 میں انھوں نے اس کا ایک ضمیر شائع تو کیا (' آجکل' ، اردوما ہنا سہ دولی ، ماری 2011) میں ، محر مواد کے اغتبار ہے اس میں کوئی اہم اضافہ نہیں کیا جمیار انھوں نے اس میں کوئی اہم اضافہ نہیں کیا جمیار انھوں نے اس میں کوئی اہم اضافہ نہیں کیا جمیار انھوں نے اس میں کوئی اہم اضافہ نہیں کیا جمیار کیا انہوں کے دوائس انھوں نے متضال ہو نیورش ، در جمینگ کے دوائس نامساعدہ اللہ نیورش ، در جمینگ کے دائس نامساعدہ اللہ نیورش ، در جمینگ کے دائس نامساعدہ اللہ نیورش ، در جمینگ کے دائس نامساعدہ کا دائری یار ہورٹ کی طرح میا کیک سیدھا سادہ بیا نہیں ہے جو ' آشرم' کا اخمیاز ہے ۔ پہلے صدتک ڈائری یار ہورٹ کی طرح میا کیک سیدھا سادہ بیا نہیں ہے۔

''آثرم''من شکیل الرحمٰن کا جوا تدانہ بیان ہو وہ کافی صد تک ندافاضلی (2016-1938)

کر آب بی '' دیواروں کے نیج'' (مطبوعہ نومبر 1992) سے مماثکت رکھتا ہے یعنی دونوں بی تخلیق میں مصنف یا راوی خود کوایک کردار بنادیتا ہے جس کے لیے واحد مشکلم کا صیف استعمال کو ترجی میں مصنف یا راوی خود کوایک کردار بنادیتا ہے جس کے لیے واحد مشکلم کا صیف استعمال کو ترجی ویتا ہے۔ یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ دونوں کرنے کے بجائے دہ واصد عائب کے استعمال کو ترجی ویتا ہے۔ یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ دونوں آپ بیتیاں ایک بی سال لیعنی 1992 میں شائع ہوئیں یکھیل الرحمٰن کی ''آثرم'' مارچ 1992 میں آپ بیتیاں ایک بی سال لیعنی 1992 میں شائع ہوئیں۔

آب بی کی صنف می زندگی کے حالات کے بیان میں معروضیت اور خودا ختسائی اہم شرا نظائفور کی جاتی ہیں۔ کلیل الرحمٰن کی "آشرم" میں فلسفیانہ با تمیں اور اشعار کا استعمال کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ ان کا بیا نداز کتاب کے ابتدائی جملوں ہے ہی واضح ہو جاتا ہے، مثلاً کتاب کا انتشاب دیکھیے:

"أسكتام

جس كا وجودا يك وجدا فري في كي صورت مجسم بوكر متحرك بوا\_

· 1201

کہ جس نے جب بھی اپنے آنسوؤل سے وضوکیا ،عبادت آتشیں ہوگئ اور جب اے عبادت کا تکم ہوا تو دروازے پرآگ لگ گی ا

اس کے فور ابعد کے صفحات میں اپنیٹد جسے صحفوں کے اقتبا سات چیش کے گئے ہیں جے
اس آپ بیتی کا ابتدائے کہا جاسکتا ہے اور اس سے مصنف کی شخصیت کا وہ پہلوبھی نمایاں ہوج تا ہے
کہاس کی شخصیت سمازی میں اویان کے تقابلی مطالعے کا اہم رول ہے۔ بہ جائے خود کتاب کا عنوان
"آٹرم" بھی ہندو ند ہمب اور ہندی اوب کے زیاوہ قریب نظر آتا ہے کین اُردو میں انھوں نے اس
اس طرح برتا ہے کہ قاری کو بیا حساس نہیں ہوتا کہ یہ دوسری تہذیب سے مستعار ہے بلکہ یہ ہندستان
کی مشتر کہ تہذیب کی نمازی کرتا ہے۔ اس آپ جی کے پہلے باب کا ابتدائی جملہ یوں ہے
کی مشتر کہ تہذیب کی نمازی کرتا ہے۔ اس آپ جی کے دوہ اپنی آئیکھوں کے اندر رہے اپنے

وجودكة شرم ين!"

کلیل الرحمٰن کی بن پیدائش 1931 ہے گر '' آشر م' کی اشاعت (1992) تک کا جو عہد ہے وہ ہندستان کی تاریخ میں نہایت اجمیت کا حال ہے۔ اس میں ہندستان کی تحریک آزادی استجالے سنجالے دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی ، اپنے شاب پرتھی بکلیل الرحمٰن کے ہوش سنجالے سنجالے دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی ، ان کے ہائی اسکول پاس کرتے وقت تک فرقہ وارانہ سیاستوں کی وجہ سے ملک کا بٹوارا ہو چکا تھا۔ کلیل الرحمٰن نے اپنے خصوصی انداز میں شاعرانہ نٹر اور دعایت لفظی کے ساتھ ساتھ ایسی تمام تنصیلات کو بہت ولچسپ اختصار کے ساتھ میان کردیا ہے۔ انداز بیان کے اس ایجاز میں خاص بات ہے کہ بچیدہ تاریخی تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے اتھوں نے صرف بیدواضح کیا ہے کہ بات ہے کہ بچیدہ تاریخی تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے اتھوں نے صرف بیدواضح کیا ہے کہ بات ہے کہ بچیدہ تاریخی تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے اتھوں نے اورانہ انی رشتوں پر کتے گہر ہے کہ ان واقعات نے ان کی ذات پراوران کے آس پاس کے ماحول پراورانہ انی رشتوں پر کتے گہر ہے

صوبه بہاری دوسری اہم آپ بیتیوں میں ان واقعات سے کریز کارویہ پایاجا تاہے۔مثلا سيد بدرالدين احمد (1983-1901) كي آپ جي " حقيقت جمي، كهاني جمي" (1988) مي ان واقعات برکمل خاموشی اختیار کی تی ہے جب کہ بدرالدین احمد بہارمسلم لیگ کے تائب صدر بھی سے یول تو بہار کی اُردوآ پ بیٹیول کا سجیدہ واولی مطالعہ جش کیا گیا ہے۔ تاہم" آثرم" کے سیاق و سياق بين يروفيسر شفيقة فرحت كالمضمون "أتشرم. أيك منفردخودنوشت سوائح حيات" (مشموله شعيب شمس مرتب المثليل الرحمان ايك ليسجه نيذا مطيوعه 2013 م 127-43 ) ، ايك قابل ذكر مضمون ہے جس میں اس خو دنوشت کے اہم کمتوں کی نشان دیں کی گئی ہے۔ مثلاً ووقعتی ہیں " وسنجل سنجل كر نكھنے كى بناير" آشرى" ميں رواني اور بے ساختی كم ہے، ب ساختگی خودنوشت کی اہم خصوصیت ہے، کہ خودنوشت کی بنیار حقیقت اور سج پر ہے ۔ تخیل اور تصنع پر نہیں۔ آشرم میں سچائیاں اور حقیقتیں تو ہیں لیکن فکروفلفے کی تہوں کے اندرجس نے اسے مزید منفر درنگ عطا کر دیا ہے۔" خودنوشت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں مصنف کی زندگی کے تمام ظاہراور کمنام م کوشے رقم کیے گئے ہول جس کا اظہار ایما ندارانہ سنجیدہ اور ہے خوف بھی ہو۔اس کسونی پر اگر یر کھ جائے تو " آ شرم" اپنی خوب صورت انتایر دازی کے باوجود کی کوتا بیول کی شکار نظر آتی ہے۔ یتھنیف مارچ1992 میں شاکع ہوئی لیکن اس خودنوشت میں مصنف کی زندگی کے پہلے 25 سال ك واقعات عى رقم بين ليحى ال كى آب بي 1956 كواقعات كية كرب يرختم موجاتى ب اس طرح تحکیل الرحمٰن نے اپنی زندگی کی ایک تہائی ہے کم کا احاطدا پی خودنوشت' آ شرم' میں کیا ہے اور دونتہائی ہے زیادہ کے حقے یہ خاموثی اختیار کی ہے جس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ

ز کسیت ہے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ کنیل الرحمٰن نے اردو میں موجود خود نوشت سوائے کے رائج طریقے سے انحراف کرتے ہوئے دیبا چہ مقدمہ ، تعارف اور اس طرح کے دوسرے رواتی ابواب کواس سوائے کا حصر نہیں بنایا ہے۔ انتہاب میں جوفلسفیانہ انداز اختیار کیا ہے ویسا انداز مختار مسعود (2017-1926) کی

فکیل الرحن کے بہاں وضاحت اور تفصیلات ہے گریز پایاجا تاہے یا پھروہ یہ بچھتے تھے کہ انھوں

نے زندگی کا ذائن سفر 25 برس کی عمر بی جس محمل کرایا تھا۔ موخرالذکر کو اردو اہل قلم کی روایتی

تعنیف" آواز دوست "(1973) میں پایاجا تا ہے، مثلا مختار مسعود لکھتے ہیں، "وہ پر کاہ جو والدہ مرحومہ کی قبر پیا گئے والی گھاس کی پہلی پتی ہے، اور وہ پارہ سنگ جو والدم حوم کالوب تربت ہے۔ "کشیل الرحمٰن کی آپ ہتی میں متذکرہ تنصیلات کی کی کی وجبیں ہو سکتی ہیں مثلاً وہ مزاجا بھی کھی کی کی وجبیں ہوتے ہتے۔ کھل کر قبیتے بھی کم آ میزی نہیں بلکہ Introvert بھی ہتے۔ جلدی بے تکلف نہیں ہوتے ہتے۔ کھل کر قبیتے نہیں گاتے ہتے۔ بیاری ہوگی کہ انھوں نے شہیں لگاتے ہتے۔ بیاری کہ وقصد التر جمع دی۔

حالان کہ ان کی زندگی کا سفر اور پیشہ ورائہ کا میابیوں کی کہانیاں ان کے قاری کے لیے دل چسپ تھیں۔ انھوں نے ہرا تقبار سے ایک کا میاب و خوش حال زندگی گزاری۔ لکچرر کی حیثیت سے مدازمت شروع کر کے وائس چالسلر کے عہدے تک پہنچ۔ سیاست کے میدان بیل جب اثر ۔ یہ قوم کزی حکومت میں وزارت حاصل کی۔ ایسے بیل قار کی کوفطری طور پر تو قع ہوگی کہ ان تجر بات کی تفصیلات ان کی آب بی کا حصہ ہوں گی اوران کی غیر موجودگی اسے مایوں کرتی ہے۔ گر بات کی تفصیلات ان کی آب بیٹی کا حصہ ہوں گی اوران کی غیر موجودگی اسے مایوں کرتی ہے۔ گر بات کی تفصیلات ان کی آب بیٹی کا حصہ ہوں گی اوران کی غیر موجودگی اسے مایوں کرتی ہو۔ گر بات کی مساقد چلنے والی شریک حیات کے ماتھ ماتھ فر ماں بروار اور اطل عبدوں پر توکری پانے والے بخد مساقد جینے تیٹیاں، والماو ہو جیت کرنے والے نواسیاں، پوتے پوتیاں، وولت، شروت، شروت، عزت، صحت، جبحی پکھ تھا۔ تکلیل افر میں موسوع کی انہوں کے مصنف سے اور افھوں نے جمالیات سے لے کر سیاسیات، او بیات، فنون لطیف، قص موسوع کی کھا، خوب لکھا۔

ا پنی خوشکواراور پُرسکون زندگی کااعتراف انھوں نے خود بھی کیا ہے۔ ' ووضعیف فخص' کے عنوان سے اردوماہ نامہ' آ جکل'(مارچ 2011) میں انھوں نے اپنی آپ جی کے ضمیے میں لکھ ہے کہ:

''80 برس ہے زیادہ کی زندگی جینے کے بعد چبر ہے پر بہت اظمینان ہے۔
سوچتے سوچتے کی بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جارہی ہے، شاید
اس لیے بھی کہ زندگی کے نشیب وفراز اور سلخ اور شیریں تجریوں ہے گزرتے
بورے اللہ نے اسے اپنی فاص رحتوں کے سامے میں رکھا ہے۔''
اس مضمون کے ترجی وہ لکھتے ہیں:

"اس کی زندگی کے اور کی باب ہیں جن پرروشی ڈالنااس وقت ممکن نہیں ہے۔ ایک باب ہے تشمیر کا، دومراہے تمن یو نیورسٹیوں کی وائس جالسلری کا، تیسراباب ہے سیاست کا۔ کیااس کی زندگی اتن فرصت دے گی کہ وو ان برروشی ڈال سے؟"

تحکیل الرحمٰن نے اپن آپ بی لکھنے کے لیے مرف مافظے پر انحصار مہیں کیا تھا۔ انھیں ڈائزی اور نوٹ بک لکھنے کا شوق شروع ہے تھا اور "آثرم" کے لیے کائی مواد ڈائزی اور نوٹ بک سے کا اور نوٹ بک سے کا اور نوٹ بک سے کا بیان مواد ڈائزی اور نوٹ بک سے کئیل ماحب " ہے لیے معمون" آپ کے کئیل ماحب " سے لیا ہے۔ کئیل الرحمٰن کی بیری عصمت کئیل نے اپنے ایک معمون" آپ کے کئیل ماحب " (مشمولہ" کئیل الرحمٰن ایک لیسے بند " مرتب شعیب منس میمید، ظفر مجبی ، ایک کیشنل پبلشک بائٹ کیا ہے۔ اوک 130 معنی مدال میں میاک کیا ہے۔ اوک دیلی میں میاک کیا ہے۔ اوک دیلی میں میاک کیا ہے۔

التکلیل ایم اے اردوجی پند یو نیورٹی عی اول آئے لیکن اپنی ریاست میں ملازمت نہیں ہی۔ ان کی ترقی پندی اور کمیوزم سے ان کی وابنگی سے نقصان کہنچا۔ کی کالجوں جی کچرد کی جہیں جی لیکن رجعت پندی کا حجراسایہ جن کی طرح عادی تھا۔ تکلیل کہتے یہ کتنی اہم بات ہے کہ بعض محراسایہ جن کی طرح عادی تھا۔ تکلیل کہتے یہ کتنی اہم بات ہے کہ بعض محراس میرے خیالات کی سچا تیوں سے خوف زدہ ہیں۔ ہردورجی نئی نسل کی آئیمیں کھولنے والوں سے حکومت کرنے والدالیا طبقہ خوف زدہ مرہتا ہے۔ توف زدہ مرہتا ہے۔ تعلیمی نظام پر جن رجعت پیندول کی حکومت ہے ، وہ مجھے مازمت کہے دیں گے۔ ہم و کھورہ سے تھاس طبقہ نے رشتہ داروں اور معمولی ہم کے جہیم و کھورہ سے تھاس طبقہ نے رشتہ داروں اور معمولی ہم کے جہیتے شاگردوں کو طازمتیں دے رکھی تھی اور سلسلہ جاری معمولی ہم کے جہیتے شاگردوں کو طازمتیں دے رکھی تھی اور دیل میں تا کا کی، دوڑ دھوپ، دیلی، را فی مو تباری، پند، صاحب خیج اور دیل میں اور ارحارہ طوری کھاتے رہے ، بڑے باپ کے بیٹے تھے لیکن کم یوزم نا دور ارحارہ طوری کھاتے رہے ، بڑے باپ کے بیٹے تھے لیکن کم یوزم نا دوری کھی جدوجہداورا سے پاؤں پر کھڑے ہوئے کی تعلیم دے داری کھی بھی وقت گرزوا ہے۔ "

خود کلیل الرحمٰن نے بھی اس کا اعتراف ' آشرم' (صغیہ 241) میں کیا ہے '' کئی اہم کتابوں پراپنے تاثرات لکھے، افراداور مخصیتوں کے تعلق سے مجی کی صفحات کھے یہ بنہائی کا منطل تعااور کی یہ بھی، جن تصویروں،
کمابوں اور مخصیتوں کو پہند کرتا انھیں خود جی جذب کرنے کی عجیب و
غریب کوششیں کرتا۔ این ایسے تاثر ات کو پڑھ کرایک دن اسے با اختیار
بنی آئی، اورا پی کی ڈائریاں اورا ہے گئ توٹ بک نڈر آئں کردیے۔ ا

ان کی بیوی نے ان کے بارے میں جومعلومات فراہم کی بیں انھیں چھیانے کا کوئی جواز نظر نہیں آئیں ہے۔ البتہ کمیونزم کی آئیڈ بولوجی آتا لیکن 'آثرم' میں ان پہلوؤں پر زیادہ روشی نہیں ڈالی کی ہے۔ البتہ کمیونزم کی آئیڈ بولوجی سے متاثر ہونے کا بیان کسی اور تناظر میں ضرور کیا گیا ہے۔

"آثرم" كياب29ش كلية ين

"1954-55" کی بات ہے، ترتی پہند تحریک سے وابسۃ تھا، مارکس اور لینن کے بعض بنیادی تصورات اور خیالات سے وابسۃ تھا، اپنے ملک میں جمہوری اور اشتراکی قدرول کی روشن ربہتر روشن و کیھنے کا خواہش مند تھا، سوویت اور جین کے ساج کی طرح اپنے ملک جس بھی ایک اشتراکی ساج و کیھنے کی خواہش تھی، چاہتا تھا ای نوعیت کا ایک انتلاب اشتراکی ساج و کیھنے کی خواہش تھی، چاہتا تھا ای نوعیت کا ایک انتلاب استراکی ساج و کیھنے کی خواہش تھی، چاہتا تھا ای نوعیت کا ایک انتلاب

ازمینداری سنم کے خم ہونے کا المان ہو چکا تھا اور ووسرے کی دمینداروں کے منہوں کی طرح اس کے منم بھی بھی حماب کتاب ورست کردہ ہے تھے، کا غذات کو جلد واقل کرویتا تھا تا کہ مواوضے کی رقم کا تغیین ہو سکے بنیم بی اکثر من بعض کا غذات پر دستخط لینے آتے ،ا چا تک خواہش ہو کی بینے کی گاؤں کو دیکھنے جائے ،اس کی میہ خواہش منم بی کے لیے ہوئی اپنے کسی گاؤں کو دیکھنے جائے ،اس کی میہ خواہش منم بی کے لیے تقدرے حیران کن تھی اس لیے کہ اس زیانے بیش کسی زمیندار کا اپنے گاؤں بی جی اس کے اس زیانے بیش کسی زمیندار کا اپنے گاؤں بی جی اس کے کہ اس زیادہ جائے ،اس کی ایک خواہش منام کی اس میں جاتا جیب بات تھی ،'اب وہاں کیار کھا ہے 'انھوں نے مشور و و یا ۔ درجیموٹے یا یونہ جائے ''

اس نے مندی اور منیم تی کوساتھ لے کر ایک دور دراز علاقے میں چلا کیا جہاں اس کے والد کا گاؤں تھا۔"

"آثرم" كے باب 23 مل جوذكر آيا ہے جس سے تكيل الرحمٰن كى كميوزم سے وابطل

کا بہت واضح شوت ملتا ہے اور بیا تکشاف بھی ہوتا ہے کہ ایک تو جوان طالب علم کی حیثیت ہے ان کا بیدلگا وُ کفش سطی ور و بانی نہیں تھ بلکہ اس تحریک کے زیر ایش آئے بھی ان کے مطالعے کا بھی رول تھ اور ان مطالعوں کا اور انہی اہم کتا بول کا ذکر وہ بہت خوب صورت انداز بھی کرتے چلے جاتے بیں جن کے مطالعے نے ان کے فکر ونظر کو وسعت دی۔

جب و منتی سنگھ کالج موتیباری میں بی اے کے طالب علم تھے۔

العلم معاشیت واقتصادیات (Economics) بھی ایک فاص مضمون تھا، تین چارسائی میں، اکناکس، پڑھانے کے لیے گئی استادا آئے اور چلے گئے۔ جو بھی آ تا چندہ بینوں کے بعد چلاجاتا۔ اکناکس کے نصاب میں ایک مقالہ تیار کر نالازی تھی۔ آخری سال میں کسی نہ کسی گاؤں میں میں ایک مقالہ تیار کر نالازی تھی۔ آخری سال میں کسی نہ کسی گاؤں میں جاکر وہاں کی اقتصادی طالت کے تعاقب سے مبید تھا گئی اور اُمور معلومہ بھی کر نا ہوتا۔ تفصیلات وجڑ کیات کا تجزیہ کر کے امتحان کے لیے داخل کرنا ضروری تھا۔ اس کے لیے اس نے ایک چھوٹا سا گاؤں نہتی کیا اور کرنا ضروری تھا۔ اس کے لیے اس نے ایک چھوٹا سا گاؤں نہتی کیا اور وہاں کی بار گیا۔ ہر طبقہ کے لوگوں سے گفتگو کی، جو کا غذا ت ملے ان سے واس کی بار گیا۔ ہر طبقہ کے لوگوں سے گفتگو کی، جو کا غذا ت ملے ان کی جس نوعیت کی غریت رہی اس کا گراف تیار کیا۔ کسانوں نے ساہوکا روں سے جو قرض لیے تھے اور مال گراف تیار کیا۔ کسانوں نے ساہوکا روں سے جو قرض لیے تھے اور مال گراف تیار کیا۔ کسانوں نے ساہوکا روں سے جو قرض لیے تھے اور مال گراف تیار کیا۔ کسانوں نے ساہوکا روں سے جو قرض لیے تھے اور مال گراف کیا کہ کسی اُن ان کی وصولیائی کے لیے ان پر جود باؤ رہتا تھا ان کی تفصیل بھی گراف گیا۔ اُن کی وصولیائی کے لیے ان پر جود باؤ رہتا تھا ان کی تفصیل بھی گراف گیا۔ اُن گیا۔ اُن کی دوسولیائی کی قالوں کی تفصیل بھی گراف گیا۔ اُن گیا۔ اُن کی دوسولیائی کی قالوں کی تفصیل بھی گراف گیا۔ اُن گیا۔ اُن کی دوسولیائی کی دوسولیائی کی دوسولیائی کے لیے ان پر جود باؤ رہتا تھا ان کی تفصیل بھی گراف گیا۔ اُن کیل بھی ۔ اُن کی دوسولیائی کی دوسولیائی کے دوسولیائی کیا کہ کان کیا کے ان پر جود باؤ رہتا تھا ان کی تفصیل بھی گراف گیا۔ اُن کی دوسولیائی کے لیے ان پر جود باؤ رہتا تھا ان کی تفصیل بھی گراف گیا۔ اُن کی دوسولیائی کی

ک باب میں وہ آ کے لکھتے میں کہ اس گاؤں کی اقتصادیات پہمقالہ تیار کرنے کی غرض ہے اس گاؤں میں ان کی مدا قالت ایک کمیونسٹ لیڈررامیشور ہے بھی ہوئی، جو کمیونسٹ لٹریچر بھی فروخت کرتے تھے.

'' ارکسزم ہے گہری دلچیں کا زمانہ یمی ہے'' جدلیا آل مادیت اور سودیت انقلاب، مارکس ، انجلس ، لینن وغیرہ بنیادی موضوع ہے ، ایسامحسوس ہواجیے اچا تک کوئی دریچہ کھل ممیا ہے اور تازہ ہوااور نگ روشن حاصل ہور ہی ہے۔'' (مس 195) ٹالسٹائی کی خودنوشت اور دیگر کتا ہیں بھی ان کے مطالعے ہیں آئیں۔ پھروہ موتی ہاری اور پندگ انجمن رقی پندمسنفین کی مرکرمیوں کا ذکر کرتے ہیں اور انتی سنگھ کا لیے "موتی ہاری اور پندگی "افیمن رقی پندمسنفین کی مرکزمیوں کا ذکر کرتے ہیں اور انتخاب کے اور اصلف اور ملف اور ملف اور ملف اور ملف اور ملف کا اور ملف کا اور ملف کا اور معیار موب بہار میں کافی بہتر تھا۔

کافی بہتر تھا۔

"آ شرم" کی خوب صورت انتا پردازی پختمراور جامع تصوراتی اور بصیرت افز ابیانوں کی وجہ سے قاری کی تو قع ان سے بڑھ جاتی ہے اور اسے بیامید بھی ہوتی ہے کہ بعض خصوصی افراد کا ذکر کرتے وقت تکلیل الرحمٰن خوب صورت فا کہ نگاری کے نمونے بھی چیش کریں سے لیکن ایسا نمیں ہوتا۔

اس من من من خاص طور ہے کیونسٹ لیڈررامیشور کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔اس مختص ہے جس قدر متاثر ہونے کا اعتراف تنکیل الرحمٰن کرتے ہیں اس سے قاری کی دلچیسی رامیشور میں فطری طور پر بڑھ جاتی ہے۔

موتیباری کی اسکولی تعنیم، وہاں کے "منٹی سکھ" کالج کا تعنیم معیار ونطام، اور پھر پہنہ
او نیورٹی کا تعلیم معیار اور نظام کے سرتھ ساتھ ان مقامات واداروں میں اولی، ملمی، ثقافتی،
سرگرمیؤں کا ذکر آشرم "میں ہے لیکن ان کے تقابلی جائزہ کے سرتھ ساتھ بدلتے وقت میں، بعد
کے دنوں میں جوتر تی ، تنزلی اور تبدیلی آئی اس کا کوئی تجزیہ موجود نبیس ہے۔

جیہا کہ ویکھ صفات میں ذکر کیا گیا ہے کہ کلیل الرمن کی آب بی ہمشکل 1956 تک

کے واقعات پرآ کر تقریباً ختم ہوج تی ہے لیکن چوں کہ وہ ای یو نیورٹی میں پر و فیسر تک کا سفر طے
اوراس سے قبل وہ بحدرک ،اڑیرڈ گری کا لیج سے لے کر کشمیر یو نیورٹی میں پر و فیسر تک کا سفر طے
کر چکے تھے، ایسے میں تعلیمی معیار، او بی فضا اور ان سب میں آنے والے نشیب وفر از کا تجزید کیا ل
الرحمٰی جیے و بین فیص کے قلم سے بیان ہوتا تو قار کمن کے لیے بہتھنیف مزید گران قدر ہوج تی۔
کا مریڈ رامیٹور (صفحہ 194) کی سیاس مرگر میوں کے ضمن میں اس کی نش ندی مناسب معلوم پڑتی ہے کہ وسیح مطالعہ گرامشاہدہ کم اس کی شرار اور ترتی پند تحریک سے معلوم پڑتی ہے کہ وسیح مطالعہ گرامشاہدہ کم میونسٹ تحریک سے متاثر اور ترتی پند تحریک سے وابستگی رکھنے والے کیان الرحمٰن کو چاہیے تھا کہ چہاران میں نیل کی کھیتی کو لے کر ہوئے والے کسان المون کو چاہیے تھا کہ چہاران میں نیل کی کھیتی کو لے کر ہوئے والے کسان آندولتوں ، ان سے مسلک رہنماؤں ، مثلاً شخ گلاب ( 20 کا کر مجمی کرتے گا ندمی کی

(1848-1948)، راجندر پرساد (1963-1884)، جن کے خاندان سے تکیل الرحنٰ کاتعلق ہے)، مظہرالحق (1930-1866) وغیرہ کا بھی ذکر آتا جا ہے تھا۔ آزادی کے فور ابعد چمپارن کے سائٹی علاقے میں شدیدزر کی تصادم کی وجہ ہے کسان آندولن نے شدت اختیار کرلی۔

ان تفصیلات سے تکلیل الرحمان نے ممل طور پر کریز کیا ہے۔ اس کے برعم بعض معروف ہندی او بوں اور کسان رہنم وَں نے اپنی آپ بیٹیوں میں ایسے واقعات تجریکات اور ان سے مسلک اہم رہنما وُں کی تفصیل چیٹ کی ہے۔ مثلاً بناری داس چر ویدی (1985-1892) کی آپ مسلک اہم رہنما وُں کی تفصیل چیٹ کی ہے۔ مثلاً بناری داس چر ویدی (1985-1893) کی آپ بیٹی (مطبوعہ 1958) اور آ چاریہ شیو پوجن سہا ہے (1968-1893) نے پیرمونس کا ایک خاکہ کما ہے۔ رام ندن مشرا (1952) کی ان کا فاکہ کھا ہے۔ رام ندن مشرا (1952) اور آ خور ان کا کھا ہے۔ رام ندن مشرا (1952) اور آ خور ان کی سے کسان رہنماؤں نے بھی اپنی تفنیفات میں آ زاوی کے فور ان یعد چہاران میں ہونے والے کسان آندولنوں کی خاصی تفصیل چیٹی کی ہے۔

" آترم" میں خوبیوں کے ساتھ ساتھ، موضوع اور مواد کے اعتبارے کی کمیاں بھی پائی جاتی ہیں جن میں ہے کھ کاذکر اوپر کیا گیا ہے۔

"آ شرم" کی اولی اہمیت اس کی شاعران نثری اسلوب اور انشاپر دازی کی دجہ ہے۔ یہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ تشکیل الرحمٰن نے انشاپر دازی کی بید طرز مولا تا آزاد ہے متاثر ہوکر افتیا ، کیا ہوگا

''لی اے آزر کے پہلے سال میں مولا ٹا ابو الکلام آزاد کی تحریوں ہے دونی پیدا ہوگئی اوراس کی وجہ سے کی کہا ہے۔ 'رجمان القرآن کی پہلی جد حاصل ہوگئی اوراس کا مقدمدا ہے ہے صد پہندآیا۔ ترجمان القرآن کی پہلی جد حاصل ہوگئی اور اس کا مقدمدا ہے ہے صد پہندآیا۔ ترجمان القرآن کے ہم ہد حاصل ہوگئی اور اس کا مقدمدا ہے ہوئی کرنے لگا۔ قرآن کیم کے مفاہم کی وضاحت کی مفاہم کی وضاحت اور اس کا ذبہن سورہ فاتحہ کی تغییر کی گرفت میں تھا۔ ربوبیت کی وضاحت اور اس وضاحت اور اس منی نیز نکات ۔ وہ بس مولا ٹا کی فکر ونظر کی روشی اوراس روشی میں ابجرے ہوئے منی نیز نکات ۔ وہ بس مولا ٹا کا بن گیا۔ بہلی بارمحسوس ہوا کہ حکیمانہ منی نیز نکات ۔ وہ بس مولا ٹا کا بن گیا۔ بہلی بارمحسوس ہوا کہ حکیمانہ خیالات کے اظہار کے لیے ایسے بی حکیمانہ اسلوب کی ضرورت ہوتی خیالات کے اظہار کے لیے ایسے بی حکیمانہ اسلوب کی ضرورت ہوتی

ے ایک آبتاری ماند، انتہائی تیزلیکن متوازن ، نوکدار، دلکش، جاذب نظر اور مددرجہ پُر وقار!"۔ (" آشرم" مل 171)

پروفیسر تشکیل الرحمٰن نے مولانا الوالکلام آزاد پر ایک کتاب بھی لکھی جس کاعنوان "ابوالکلام آزاد" (مطبوعہ 1998) رکھا۔ یہ کتاب مختلف مضایت کا مجموعہ ہے جومختلف جرائد جی شائع ہوئے تتے۔ پروفیسر سلیمان اطہر جادید نے اپنے مضمون، "ابوالکلام آزاد" (مشمولہ ککیل الرحمٰن ایک لیجنڈ، 2013 مسفحہ 389) پرلکھا ہے:

"پروفیسر کھیل الرحمٰن نے مولا تا کی اوبی شخصیت بیس جما کینے اور ان کے اسلوب کی تفکیل کے محرکات وعوال کو جانچنے کی کامیاب سی کی ہے۔ جیسا کہ مولا تا کی شخصیت اپنے ہم عمروں میں قطعی جدا گانہ اور تاور دور گارتھی پروفیسر کھیل الرحمٰن کی تحریجی احمیازی اور انفرادی حیثیت رکھی ہمی فن اور خمالیاتی نقط نظر سے ہمی فن اور فن کار کا جائز ولیتے ہیں۔ ابتدائی تین مضایین [میں] مولا تا کی بھی فن اور فن کار کا جائز ولیتے ہیں۔ ابتدائی تین مضایین [میں] مولا تا کی افزاندی کا اور اختیاری محمول وقیع اور اختیاری محرومنی ہیرا ہے میں قالم افزایا ہے جیسا کہ ان کی تحریمول وقیع ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر مضمون عبار خالم کی رو مانیت کا تذکر و اور اختیاری محرومنی ہیرا ہے جیسا کہ ان کی تو اور اختیاری محرومی کی اور محتول جواب ویا ہے لیکن سے ظاہر نہیں ہوتا کہ مولا تا کا دوناع کیا مدل اور محتول جواب ویا ہے لیکن سے ظاہر نہیں ہوتا کہ مولا تا کا دوناع کیا مملاح مقصود ہے۔ خوابر خالم کی نثر کومولا تا کی اصل نثر ہے دور قرار اصلاح مقصود ہے۔ خوابر خالم کی نثر کومولا تا کی اصل نثر ہے دور قرار اصلاح مقصود ہے۔ خوابر خالم کی نثر کومولا تا کی اصل نثر ہے دور قرار اسلاح مقصود ہے۔ خوابر خالم کی نثر کومولا تا کی اصل نثر ہے دور قرار دیے کے افزام کوروکر تے ہوئے یروفیسر کھیل الرحمٰن نے کھیں۔ "

مندرجه بالاا قنباس سے بھی بیٹا بت بوتا ہے کو تکیل الرحمٰن مولانا آزاد کی انشار دازی سے فاصے متاثر تھے۔ یوں تو انھوں نے '' آثرم' شی مولانا آزاد کی سیاست سے متاثر ہونے کا برجستہ اعتراف نہیں کیا ہے کی سیاست سے انھی نفرت تھی اعتراف نہیں کیا ہے کیکن سینصیل ضرور دے دی ہے کے مسلم لیگ کی سیاست سے انھی نفرت تھی اور کا محر نیس کی مشتر کے وطعیت کی سیاست میں وہ یعین رکھتے تھے۔ '' آثرم' ' کے باب 15 میں وہ لکھتے ہیں:

"سب سے پہلے کارٹون کے ذریعے سیاست سے ذہن کا ایک نامحسوں رشتہ قائم ہوا۔ حکومتوں کے بارے میں بہت کم جانیا تھا، سیاست واٹوں کے متعلق بھی ذیادہ خبر ندھی ...اپنے ملک کے سیاستدانوں میں گاندھی جی، جواہر لال، سجاش چندر یوی، مولا ناابوالکلام آزاد، اور بابوراجندر پرشاد و غیرہ کو پہانیا تھا۔ بابوراجندر پرشادتو کی بار اس کے اتو سے ملنے حو بلی میں آ چکے ہے، جانیا تھا کہ بابوری کا تحریس کے لیے چندہ لینے آتے ہے اوراتا چندہ کریں کے لیے چندہ لینے آتے ہے اوراتا چندہ کریں کے ایم سے انہم میں اوراتا چکے ہے انہم کوئی بڑی آم متحادیتے تھے۔ "("آ شرم" ص 116)

باب 31 شی وہ ذکر کرتے میں کہ 1953 میں مول تا آزاد کی سفارش پر انھیں کشمیر یو نیورٹی میں لکچررمقرر کیا گیا اورمول تا آزاد سے عقیدت کااعتراف بھی کیا ہے۔

"و و صرف مولا تا کود کھنااوران کا نیاز حاصل کر، چاہت تھا سلام کر کے صرف اتنا کہ آپ کو کھنے کا آرز ومند تھا، آج میری بہت بری خواہش یوری ہوگئی۔" (صغه 267)

ا پنی آپ بیتی ( صفحہ 123 ، 125 اور 127 ) بیل تنگیل افرحمٰن بتاتے ہیں کے ان کی اسکو بی تعلیم 'مبیکوک اکیڈوگ سے ہوئی لیکن ہیکوک کون تھا یہ وونہیں بتاتے ہیں۔ اس منمن میں یہ بتا ناصروری ہے کہ ہیکوک و بی تھا جو 1917 میں موتی باری میں چمپار ن کا کلکٹر تھی جس نے بتا ناصروری ہے کہ ہیکوک و بی شخص تھا جو 1917 میں موتی باری میں چمپار ن کا کلکٹر تھی جس نے گا ندھی بی کو چمپ ران سے واپس چلے جانے کا تھم و یا تھا ،کین گا ندھی بی نے اس تھم کی نافر ہائی کرتے ہوئے آپی تحرید کو اور وال کی حقیقت کرتے ہوئے آپی تحرید کو آگے بڑھا یا ہیکل الرحمن نے اس اسکول کے عروج و زوال کی حقیقت بیان کرئے ہے کر بڑکیا ہے۔

باب7 بسفیہ 69 میں وہ جن ، مجموت اور تو ہم پرئی ہے متاثر نظر آتے ہیں۔
اردوادب کی تصنیفوں میں مقامی (Folk) بھو جپوری گیت کی متالیں بہت کم متی ہیں لیکن
'' آثر م'' کے صفحہ 72 میں بھو جپوری گیت ، گیتوں کارس ، شیو جی ، پاروتی جی اور سوہر کے گیت ،
پھوا (ہول) کے گیت کاذکر ملک ہے۔ ہندو دیو ہالائی موضوع کے علاوہ ہندود یوتاؤں کے کردارکوا بھار نے کے ساتھ بی اللہ دین اور جاتم طائی کے کردار بھی ہیں۔

صفحہ 255-59 میں ایک تمام تفعیلات کے علاوہ وہ اپنی چی جان کی آواز میں گائے جانے والے اس بھوجپوری گیت کا بھی ذکر کرتے ہیں جس میں 1857 کے ویر کنور سنگھ کی بہادری کی

## تنعيلات پيش کي مي بير.

باب 30 مفحات 58-257 ملى جو واقعد و و بيان كرتے بيل اس سے بيانتا ندى بھى ہوتى ہوتى ہے كہ 1857 كى تاریخ لکھنے ميں بھوجيورى كيتول سے بھى تاریخ نويسول كواستفاوه كرتا جا ہے۔ و و بيان كرتے ہيں:

" پی جان جب بھی آتی وہ ان سے بہادروں اور ویروں کی کہانیاں سنتا، انھیں بھوجیوری زبان میں جانے کتے توائی گیت یاد تھے جن میں ویروں اور بہادروں کا ذکر ہوتا، ان کے خیالات اور کارتاموں کی باتیں ہوتیں۔ ایک دن جب انھوں نے بابو کنور شکھ کی بہادری اور شب عت کی کہانی اپنے مخصوص لیج میں گئٹا کر سائی تو اسے بیکہائی بہت پندا آئی اور اس کے بعدوہ جب بھی تشریف لا تھی اس کی خواجش اور ضد پر کنور شکھ اور اس کے بعدوہ جب بھی تشریف لا تھی اس کی خواجش اور ضد پر کنور شکھ کا نفر مضرور سایا جاتا۔ اس وقت وہ صرف اتنا بی جان سکا کہ بابو کنور شکھ بہاد کے ایو بہاد کے ایو بہاد کے ایک بیاد کے ایک اور مامراتی حکومت کے ہوئی نما نے لگا دیے۔ پی جان کے گیت میں سامراتی حکومت کے ہوئی نما نے لگا دیے۔ پی جان کے گیت میں جکد یش پوراور داجیوت سپاہیوں کے ستی تھا تکریزوں کی جاں بازیوں کا جب فران پر پہنچا جہاں اگریزوں کی بہادری کے گئ واقعات سے، جب گیت اس مزل پر پہنچا جہاں اگریزوں کی بہادری کے گئ واقعات سے، جب گیت اس مزل پر پہنچا جہاں اگریزوں سے لڑتے ہوئے بابو کنور شکھ کا ایک بازو

باب 21 صفحہ 171 میں وہ ذکر کرتے ہیں کے لکھنو کے ' نگار' میں ان کا ایک مضمون شائع ہوا جس کا عنوان تھا ' اردوادب میں نسادات ' اور باب 20-19 میں انھوں نے 1946 کے فسادات کا تقدرے تفصیل ہے ذکر کیا ہے۔ فسادات ہے متاثر ہوکر انھوں نے ایک ڈرامہ سادات کا تقدرے تفصیل ہے ذکر کیا ہے۔ فسادات ہے متاثر ہوکر انھوں نے ایک ڈرامہ الماپ ' بھی لکھا تھ (صفحہ 161)۔ ان کے داداکا گاؤں اور مدفن چھیرہ کے ہر پور، بنیا پور میں ہے۔ سفحہ 166 میں فرماتے ہیں:

"وہ چھیرہ کے واقعات سے زیادہ پریشان تھا۔اس کے ناناجان اور ان کے گھر کے تمام افراد چھیرہ میں تھے۔وہ بہت بے چین تھا جا ہتا تھا،کسی ملرح چھیرہ چنج جائے لیکن بیمکن عی نہ تھا، تنہائی میں رونے لگتااور اللہ پاک سے ان کی سلامتی کے لیے دعا کمیں مانکے لگنا۔ اللہ کاشکرتھا کہ سب محفوظ رہے ، ان کے مکل پرکوئی حملہ نہیں ہوا حالان کہ ان کے مکلے کے بہت سے مکانات نذر آتش کردیے گئے تھے اور جانے کتے لوگوں کوموت کے کھاٹ اُتارویا کیا تھا۔

چھپرہ سے مہاجروں کے کی قافلے پاکستان کے لیے روانہ ہوئے اور پھر
تا ناجان بھی پاکستان چلے گئے اسالات سنجل گئے تو پٹنہ کے کئی رنیو جی
گیاجی جس کیااورا پنے نئے دوستوں کے ساتھ ان کی مدد کرنے رگا۔''
کیمیس جس کیااورا پنے نئے دوستوں کے ساتھ دان کی مدد کرنے رگا۔''
('' آشرم' 'عن 166)

مندرجہ ٔ بالا اقتبال سے بیرتو تع ہوتی ہے کہ چھپرہ سے ضاص تعلق ہونے کی وجہ سے ان دیہ توں میں ہونے والے فس دات اور بجرت کی بڑی تفصیل وہ چیش کرتے کیوں کہ بیہ موضوع اب سک تحقیق طلب ہے۔ اس زمانے کے ایک آ دھ انگر بزی اخبار کے علاوہ کوئی فاص دستاویز دستیب نہیں ہے۔ اگر تخلیل اکر خمن اپنے خاندان کے افراد کے مث ہدے اور تصورات کی مدد سے تفصیل رہوں ہے۔ اگر تخلیل اکر خمن اپنے خاندان کے افراد کے مث بدے اور تصورات کی مدد سے تفصیل رہوں ہے۔ انگر تخلیل اکر خمن اپنے خاندان کے افراد کے مث بدے اور تصورات کی مدد سے تفصیل رہوں ہے گئے انہے دستاویز کا کام کرتی ۔

"آ شرم" جس ہمیں جابجا منظرنگاری اور جذبات نگاری کے بہترین نمونے دکھ ٹی ویتے ہیں۔ شکیل اسر شن اپنی حویلی، "مجمہ جان منزل ہموتی ہاری" کا نقشہ کھینچتے ہیں توابیا مگتا ہے کہ وہاں کا ساراہا حول ، اس کی ایک اٹیک شنے سے قاری کو پوری واقفیت حاصل ہوری ہے۔ (یوں بھی "آ شرم" بیس تخلیل اسر شن نے "مجہ جان منزل" سے نہایت ہی شدید قسم کے تا طلجیا کا ظہار کی ک نواہ وہاں کے تہوار ہول یارسم وروائ ، میلا وہ مشاعرہ ، توالی ہویا عید ، بقر عید ، بولی ، ویوای ، ویوای وسیرہ ، بولی ، ویوای ، ویوای ، وسیرہ ، بولی اس کے تہوار ہول یارسم وروائ ، میلا وہ مشاعرہ ، توالی ہویا عید ، بقر عید ، بولی ، ویوای ، وسیرہ ، بولیار و فطرت کی عکامی ہویا انسانی جذبات کی عکامی ، قاری کو وہ اپنے ساتھ ساتھ ان مساسرے سے باز بات واحساس سے کا نظارہ کراتے ہوئے دکھ تی دیتے ہیں اور قاری ان کی کہائی اور جذبات واحساس سے کا نظارہ کراتے ہوئے والی کی سرائین وول آ ویز منظر کئی کا بھی اثر ہوتا ہے ۔ تھوڑا کہ کر دو بہت زیادہ کہ جواتے ہیں۔ بیان کا خاصہ ہے۔ جسے ایک جگہ وہ ای اور ابر کا خاصہ ہے۔ جسے ایک جگہ وہ ای اور ابر کا انتقال کے بعد کا منظر پیش کرتے ہیں:

'' درختوں، تتلیوں، پر ندوں، بدلتے ہوئے موسموں میں جذب ہونے لگا، کھی درختوں سے دوئی کرتا، بھی پر ندوں سے، ایسا لگنا جیسے اللہ میاں نے اس سے ای اور ایوکو چھین کر بہت سے کھلونے وے دیے ہیں۔ بچین میں وہ ایسے بی کھلوتوں سے کھلوت وے دے دیے ہیں۔ بچین میں وہ ایسے بی کھلوتوں سے کھیل اور جب اچا کے کسی کی کی محسوس ہوتی ہے۔ '' ہے تو چھوٹ کر ہے اختیار دونے نگا ہے اور پھر تھک کر سو کیا ہے۔'' ('' آشر م'' ، باب 5 میں 49)

ای طرح" بر پور، بنیا بور، سارن" جو کلیل الرحن کے داوا کا گاؤں اور" مو تیباری" جوان کے اہا کا شہرہے ، جہاں انھوں نے بچپن سے نوجواتی تک کا سفر طے کیا ، وہاں کی تمام تہذیبی تفسیل ت کے ساتھ ساتھ بہت کمرے تا مطلحیا (Nostalgia) کا اظہار کرتے ہوئے نثر میں ایسی اثر آفری پیدا کردیے ہیں کہ قاری پر بھی اس تا مطلحیا کا اثر طاری ہوجاتا ہے۔

سیکن اس کے برنکس وہاب اشرفی (2012-1936) کی خود نوشت'' قصہ ہے ست زندگی کا'' (مطبوعہ 2008) میں ایک پوراباب'' میراگاؤں میرے لوگ'' سے موسوم ہے۔ اس میں جو مضرور کی تنصیلات ہیں وہ معلومات میں اضافہ کرتی ہیں، لیکن قاری پر کسی طرح کے ناسطنجیا کی جو مضرور کی تنصیلات ہیں وہ معلومات میں اضافہ کرتی ہیں، لیکن قاری پر کسی طرح کے ناسطنجیا کی کیفیت طاری نہیں ہوتی نے خود وہاب اشر نی اپنے گاؤں کے تنیکن زیادہ تاسطنجک نظر نہیں آتے ہیں اور اس نمایاں فرق کی وجدان کا انداز بیان ہے۔

""آشرم" کی اہمیت اور خوبیوں کا جائزہ لینے کے بعدان کے کمتوب کوبھی" آپ ہیں" کا ایک حصد مجھنا ہے جانہ ہوگا۔ فکیل الرحمٰن نے" یہ باتیں ہماریاں" کے عنوان ہے اپنے ان خطوط کے اقتباسات کا مجموعہ شائع کیا جوانھوں نے اپنی بیوی ،عصمت فکیل ، کو نکھے تھے۔ اس ملسلے ہیں ممن الرحمٰن فاروتی کی راے اہم ہے

"ان خطوط میں روائ تم بہت یورآتی ہوا فداکے لیے اپنا خیال رکھنا ،
ابہت جلد لوث آول گا وغیرہ کی جگداردو کے شعری ادب پر برای دلچسپ
اور کارآ مد بحثیں ہیں۔ یہ خط دراصل ان کی اُردونہ جانے والی بیوی کو تعییم
دینے کے پروگرام کا ایک حصد تھے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا مطالعہ اُردوادب کے طالب علم اور معلم دونوں کے لیے بہت کارآ مد ہوگا۔
مطالعہ اُردوادب کے طالب علم اور معلم دونوں کے لیے بہت کارآ مد ہوگا۔
مسلحها وا ہے ۔ بہلی چیز جو جھے متوجہ کرتی ہے دہ اسلوب کی بے تکلفی اور سلحها وا ہے ۔ ا

دوسری بات میہ کے تکلیل الرحمٰن نے ان خطوں میں میر ، عالب اور

اقبال بی کاذکرنیس کیاہے بلکہ میراتی ،اختر الایمان ،محمدعلوی ،شادامرت سری ...اور نہ جانے کتنے ہی دوسرے ان ادیبوں اور شاعروں کاذکر کیا ہے جوموجود ومنظرتاہے ہے تعلق رکھتے ہیں۔"

[شعيب من مرتب، " كليل الرحمان أيك ليجند " من 126-125]

سنرناموں کو بھی آپ بتی کا جز کہا جاسکتا ہے۔ شکیل الرحمٰن نے دوسفر تاہے بھی لکھے۔ ایک سفرنامہ 'ردس ہے جس کاعنوان'' قصہ میرے سفرکا'' (مطبوعہ 1976) ہے۔ دوسرا سفرنامہ ' گندن ہے، جس کاعنوان' 'گندن کی آخری رات' (مطبوعہ 1988) ہے۔

مُمَان چندجین نے سفرنامہ' روس کو' ولچسپ اور خیال افر وز سفرنامہ'' قر اردیتے ہوئے ہیہ راے ڈیش کی ہے:

"ال سفرنا ہے ہیں ایک طرف انٹائی اور خود توشت کالطف ہے تو دوسری
طرف آرٹ اور اوب کے بارے ہیں جش بہامعلومات ہیں۔ معاصر
دوی اوب اور اس کی سمت کا اتدازہ ہوتا ہے۔ غالبا سب سے عالمانہ
بیال عظیم میوزیم 'Hermitage' کی مرقع کئی ہے۔ تکلیل صاحب نے
ایک ماہر کی نظر ہے مشاہرہ کیا ہے اور قاریمین کے لیے ایک تغییلات اور
جزئیات فراہم کردی ہیں کہ وہاں جائے بغیراس سے مستغیداور مستغین
ہو کتے ہیں۔ فرض بیا کہ جرلحاظ ہے ہیا تناب ایک کامیاب سفر تامہ ہے اور
ایک کامیاب تصنیف ہے۔ "

[شعیب شمس مرتب '' تخلیل الرجمان ایک لیجد اثامی 408] تخلیل الرحمٰن کا دوسرا سفر نامه الندن کی آخری رات ' ترقی پیند تحریک کی گولڈن جو بلی تقریبات (1986) میں شرکت کے سفر کی روداد ہے جس میں مصنف کی برطانوی سامراجیت کے ضاف جوتا ٹرات میں ان کا بھی اظہار ہوا ہے۔

شکیل الزمن نے ہندستان میں لکھے گئے کی اردوسفرناموں کے برتکس خود پر بہت کم روشی

ڈالی ہے اور انھوں نے انگلینڈ کے نام نہاوتر تی پہندمعا شرے کے کھو کھلے پن اور اس کی سطحیت ،
صنفی مساوات کے دعووں کے باوجو دمغر لی معاشرے میں عور توں کی حالت زار نسل پرسی اور ترقی
پذیریما لک کے ضلاف امریکہ اور برطانیہ کے گئے جوڑ کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس

سغرنا ہے کے ذیل میں پرونیسرسلیمان اطهرجاوید لکھتے ہیں:

"سفرتا ہے میں ہوتا بھی ہی جا ہے کہ متعلقہ ملک یا شہر کی تہذیبی ، سیاسی ،
اد فی اور تعلیمی زندگی ہے قاری متعارف ہوجائے اور پھر اندائے بیان
ایسا ہوکہ جو دسفر کررہے ہیں بلکہ یہ محسوس ہوکہ خودسفر کررہے ہیں۔
پروفیسر شکیل الرحمٰن جہاں لندن کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کومنور کرتے
جاتے ہیں اپنے خوشکوار خنک اور رواں دواں اسلوب ہے قاری کو اپنا
جاری بنا لیتے ہیں اور لندن کی آخری رات میں لندن اپنے ہے شار

[شعيب شن مرتب، "فكيل الرحمان ايك ليجدلا"، مني 10-409]

اسلوب و بیان اور بعیرت افز ااور معلویات ؛ فز اموادی خویوں سے بھر پورسفر ناموں کے بعدان کی " خودنوشت " میں شامل کی جاسکنے والی دوسری تصنیف ہے۔" در بھنگے کا جو ذکر کیا " ( 2004 ء آن مائن ) ۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس تصنیف پر ناقدین کی نظر شایز بیس گئی ہے۔ اس تصنیف کا ذیلی عنوان ہے " زندگی کے سفر کی ایک مزل " ۔ اس کی ب کا موضوع مخصوص طور پر ان کی وائس چاسٹری کے ذمانے میں ارباب افتدار سے لگراؤ کی داستان ہے۔ مام طور پر ایسے عہدوں پر فائز لوگ حکومت کے دزیر سے نگر لینے اور مقابلہ کرنے کے بجائے کوئی اور راستہ افتیار کرتے ہیں، یا بغیر کھرائے ہوئے عہدے سے مستعفی ہوجاتے ہیں، گر کھیل الرحمن نے ایسانیس کی اور یہ داستان ای شعدت آمیز تصادم کی ہے۔

معنف کے اعتراف کے مطابق انھوں نے اس کی تصنیف اپنے ایک ہدردمث آق محم نوری کی تاکید کے بعد کی۔

1987ء۔ یہ 18 رد مجر 1987 کو انھوں نے متحملا ہو نیورٹی ، در بھنگ کے وائس چانسلر کا عہدہ سنجالا۔ یہ ان کا دوسرا تجربہ تھا۔ اس سے قبل وہ بہار ہو نیورٹی ، منظفر پور کے دائس چانسلر رہ پہلے ہتھے۔ اس کماب کے ابتدائی صفحات میں ان کی پہلے تخریریں شامل میں جنھیں غالباد براچہ ( یا کی مختصر ترین و بیاجے کہ ان کی یہ تصفیف مختصر ترین و بیاجے کہ ان کی یہ تصفیف کیوں کر وجود میں آئی اور وہ کن تجربوں اور معاملات سے دو چار ہوئے۔ مناسب معلوم پڑتا ہے کہ ماز کم ووالی عبارتیں برہاں پڑتی کی جائیں ۔

(۱) ''غالبًا میری سب سے بڑی کمزوری میہ ہے کہ ذمہ دارانہ عہدوں پر اکثر ستراط بن جاتا ہوں اور زہر کا بیالہ بخوشی فی جاتا ہوں۔'' ''میں نے سانڈوں کی سینگوں کو ہمیشہ سامنے سے پکڑا، بھی فنکست ہوئی بھی تو میری نی فنخ کا نقارہ بجا۔'' (صفحہ 7)

(٢) "من نے اس دقت اپ فرائض انجام دیے۔

چپ دوسرے

اس راہ میں قدم اٹھانے کا حوصل نبیس رکھتے تھے۔ ان میں جراکت کہ تھی

یں اس وقت تمر اٹھائے سامنے آیا جب دوسرے ادھراُ دھر چھپے ہوئے تھے بیس نے اس وقت زبان کھولی جب سب کی زبان بندھی

> اگرچہ میری آ واز سب ہے دھیمی تھی لیکن

آ مے ملئے میں میں سب سے آ مے تھا!! "

(.. حضرت على بص4)

اس آن رائن کماب میں بنیادی طور سے پونورسٹیوں میں پھیٹی ہوئی برعنوانیوں کا ذکر ہے۔ ان برعنوانیوں میں مکومت کے وزیر اور دیگر طاقت ورلوگوں کے طوث ہونے کا انکشاف ہے جس سے مقابلہ کرنے کی ہمت ایک بااصول دانشور وائس چاشلر نے کی ۔ جس طرح ''آ شرم' میں اپنی ' ڈائزی' اور'' نوٹ بک' کے حوالے پیش کیے جیں ای طرح اس تصنیف میں بھی اپنی باتوں کے سند کے طور پر اردواورا گریزی اخبارات ورسائل کی رپورٹوں اور اوار ایوں کو پیش کیا باتوں کے سند کے طور پر اردواورا گریزی اخبارات ورسائل کی رپورٹوں اور اوار ایوں کو پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ پکورستاویز میں وعمی چیش کردی ہیں۔ اس طرح کے بیاہے جس تخلیق نثر کی تو تع کرنا بہت مناسب نہیں ہے۔ لیکن اسلوب کی سادگی اور روانی کی وجہ سے کہیں کہیں پر یہ کماب بھی کافی ولیسی ہوگئی ہے۔

یو نیورٹ میں کی جانے والی تحقیل سے بہار کے زراعتی نظام کا مستفیدنہ ہوتا اور کا شت کاروں کی جامعات سے مایوی کی نشاندی تھیل الرحمن کی بصیرت کا پتا دیتی ہے۔ صوبائی یو نیورسٹیول میں قنڈ کی کی، حکومت کی بے اعتمانی اور ساج کی بے توجی وغیرہ ایسے سائل ہیں جن کی وجہ سے یو نیورسٹیول اور ان کے استادول کوساج میں وہ وقار حاصل نہیں ہے جو ہونا جا ہے جن کی وجہ سے یو نیورسٹیول اور ان کے استادول کوساج میں وہ وقار حاصل نہیں ہے جو ہونا جا ہے تھا۔ معملا او نیورسٹی کی لائبر ری کی عظمت کا بیان نہایت ہی دلیسپ اور معلومات افزا ہے (می 71-72).

" بع نعور شي كى لا ئېرىرى كا نام مهاراجه د ميراج كاميشور سكار [62-1907] لائبرىي كى بال كى بنياد 1983 مى ركى كى تى بدب يوغور كى موہن اور باؤس می تقی - 1985 می جب در بھنگ راج نے اپل لا برری كامعائندكيا، بيدو كيم كرؤكه بواكه سينكرون فيتي كمايس برباد بوري بي، عمارت کی حالت خراب ہوتی جاری ہے، یو نیورٹی کے پاس اتی رقم نہیں كەمناسىب مرمت ہو،اس كے علاحد دىمارت كے معالمے بيس يمي رياتي حکومت یا یو نعور ٹی گرانش کمیشن نے آ مے بردھ کرکوئی کامنیس کیا۔ میں نے یو نیورٹی لا برری کے چیش نظر یو نیورٹی گرانش میشن اورریاسی حکومت کوخط تکھے، گزارش کی اس طرف توجہ دی جائے۔ بیقو می سرما بیا ہے جو تباہ ہور ہاہے۔ جتنی تایاب کر بیں یہاں دیکسیں ان کی تعدارہیں بتاسكا \_ لاطين، يوناني، عربي، ذج، جرئ، فرانسيي، پرتكيزي، سنسكرت اورانكريزي من كم وميش ايك لا كه كمايس مول كى ـ اى طرح فارى ، اردو، بنگلہ اور ہندی میں بھی کمآبول کی تعداد کم نبیس ہے۔ مدہیات اور مشرتی علوم وادبیات پر جننی کمایس نظر آئیں ان سے انداز و ہوا کہ كمّا بين جمع كرنے والے غير معمولي فكر ونظر ركھتے تھے۔ ہندستان اور مندستان کےعلوم سے بھی انھیں دلچیس تھی۔ لبذائی بار یو نیورٹی لائبر بری كوقريب ے ديكھاءان كے تعلق ہے جوكما بين تحين انھيں على حدور كھوايا، كى سيشن بنائے گئے ، بيد كيوكر جيرت انكيز مسرت موئى كانڈ ولو جي' كے موضوع پر جورسالے شائع ہوتے رہے ہیں ان میں بہت ہے پرانے رسالے پہال موجود ہیں۔ یہ تحقیقی رسائے ہیں،ان میں مشرق اور مشرقی علوم پر جانے کتنے مقالے اور مضامین ہیں۔1950 تک کے رسائے نظر آئے، مجھے افسوں ہے کہ اپنی معروفیات اور رفقار زندگی کی وجہ ہے اس لائبر میرک سے فائدہ شاٹھا سکا۔

پُولين پرچارسو کمايس مِن!

ستر ہویں صدی سے اٹھار ہویں صدی تک کی تاریخ پر فرانسیں ، ڈیج اور انگریزی زبانوں میں کتابیں ہیں۔ گاؤلڈ (Gould) نے پر ندوں پر جوکت بیں گاؤلڈ (Gould) نے پر ندوں پر جوکت بیں ان میں بہت کی کتابیں میاں موجود ہیں۔ ڈواکٹر سالم ملی مرحوم نے بھی یہاں ہے ایک کتاب طلب کی تھی۔ ''

اس طرح ہم یہ کہد سکتے ہیں کہ "آشرم" کی طرح بھلے ہی "ور بھتے کا جوذ کر کیا" میں اسلوب کی وہ رنگارتی ، رعنائی ، تابنا کی اور تازگی بھلے ہی ہمیں نہیں ملتی لیکن معلوماتی نقط انظر سے اسلوب کی وہ رنگارتی ، رعنائی ، تابنا کی اور تازگی بھلے ہی ہمیں نہیں ملتی لیکن معلوماتی نقط انظر سے اس میں ایک ، ہم وستاویز کی اور پُر اثر مواد کی فراوائی ہمیں جابہ بجانظر آتی ہے۔ انھوں نے اس تصنیف کے اختہا ہے کو کانی دلچسپ بناویا ہے جس کے لیے انھوں نے پروین شاکر (1994-1952) کے مندرجہ ویل اشعار چسال کے جس:

کور اس می موسم علی جیجے راس کم آئے اور کی مری منی میں بغاوت بھی بہت تھی اور کی مری منی میں بغاوت بھی بہت تھی پھولوں کا مجمرنا تو مقدر علی تھا لیکن پہولوں کا مجمرنا تو مقدر علی تھا لیکن کی میں ہواؤں کی سیاست بھی بہت تھی

یونیورٹن میں کی جانے والی اصلاحات کی وجہ سے تشکیل الرحمٰن کو ہوام میں اس قد رمقبولیت حاصل ہوئی کہ 1989 کے لوک سجا انتخابات میں ان کوامید وار بنایا گیا اور وہ نمتخب ہوئے اور 1990 میں وزیر اعظم چندر شکیم کی کا بینہ میں انتھیں وزارت صحت کی ذیے واری سونچی گئی۔ اس طرح شکیل الرحمٰن کی آب جتی ، سفر تامول ، مکتوبات اور تذکروں وغیرہ کے اجمالی جائزے سے ان کی زندگی اور اس عہد کے بارے میں کافی اہم معلوبات ہمیں کمتی ہے اور ''آثر م'' کو انتا پر وازی کے نقط منظرے ہمیں کمتی ہوا دواور کی ایک اہم تصنیف قرار دیا جا سکتا ہے۔

## نیرمسعود کی کہانیاں-کھوئے ہووں کی جستجو

یہ مضمون نیر مسعود کی کھانیوں کے مجموعے "عطر کافور" کی رسم اجرا کے موقعے پر 1991 میں لکھنؤ میں واقع اترپردیش اردو اکادمی کی عمارت میں ہڑھاگیا۔ مسودے کے آخر میں چار بجے صبح 21 جون 1991 درج هے۔ اس محفل میں شمس الرحمن فاروقی، عرفان صدیقی، انيس اشفاق، شعيب نظام، شافع قدوائي، شاهد انيس انصاري سميت أس وقت کے لکھنڑ کے تقریباً سبھی افسانہ نگار و شعراء شامل تھے۔ نیر مسعود اپنے بعد آنے والوں پر بیحد شفیق تھے۔ مجھ سے میری کھانیاں مانگ مانگ کر جمع کیں، اپنے گہر کے آنس سے کمپوز کرائیں اور 'ڈار سے بجهائے مجموعه تیار کر کے فخرالدین علی احمد کمیٹی میں جمع کرایا اب کون ایسا کرتا هے۔

ان کے انتقال کے بعد اس مضموں کے مسودے کو تلاش کیا تو کاغذ پیلا ہڑ چکا تھالیکن ایك نوجوان، پرشوق اور (شاید) ہے لوٹ اور تنقیدی اصولوں سے ہے خبر شخص کی تحریر میں شاید قارئیں کو بہت سی جاتیں کام کی نظر آئیں، اس لیے، اس تحریر کو شائع کررما موں۔ یہ مضمون بہت سے مسودوں کی طرح ابھی تك تشنة طباعت هے، اس مسودے کو دیکھتا ھوں اور خود پر ملامت کرتا ھوں۔ آب اسے ان کی روح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے واسطے اردو ادب کے قارئین کی خدمت میں حاضر کرتاموں.

مضمون سے وہ جملے تکال دیے ہیں جو محفل میں مضمون پڑھتے وقت گرمی محفل اور خوش طبعی کے لیے لکھ دیے تھے۔ (سید محمد اشرف)

یہال موجود میر ہے دوست اور ساتھی گواہ ہیں کہ ہیں اد بی محفلوں میں بہت سنجیدگی کے ساتھ شرکت نبیں کرتا۔میری مراویہ ہے کہ میں او بی محفلوں میں شریک ہونے کے بعد سجیدہ نبیں رہ یا تا۔ دراصل میں لطف اٹھانے کے لیے او فی محفلوں میں شریک ہوتا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے لا ہمریری اور گھریں بہت ی کتابیں ہیں۔ لیکن آئے نیر مسعود کی کہانیوں ۔

راکفتگو کرتے وقت ہیں اپی خواہش کے ہاتھوں بنجیدہ ہوں کہ نیر مسعود کی کہانیاں میرامسکا بھی ہیں۔

مسنداس لیے کہ نیر مسعود کی کہانی میں خوف اور خواہشوں کے گوشے ایک ہی جگہ جوجاتے ہیں۔

مبنی تنقید نیر مسعود کی کہانیوں کی تغییم سے عاجز ہے۔ یکتبی تنقید بھی شاید ایک ضروری پیز عام طور سے کتابوں میں پڑھتے اور سمیناروں میں سنتے ہیں۔ یکتبی تنقید بھی شاید ایک ضروری پیز ہے کہ اگر وہ نہ ہوتو آخر کا اسوں میں طالب علموں کو فصاب کیسے پڑھایا جائے۔ یکتبی تنقید کی کو نیاں واضح ، منعین اور جامد ہوتی ہیں۔ وہ تخیین کو اپنی گوئی پر یا ندھنا چاہتی ہیں۔ مشلا کہانی کی کو نیاں واضح ، منعین اور جامد ہوتی ہیں۔ وہ تخیین کو اپنی کھوئی پر یا ندھنا چاہتی ہیں۔ مشلا کہانی کی استعمال ، صنا ہے بدائج گینی تنقید کا عاقد ابتداء کا گائی ، اختیام ، فضا آخر نی ، کر دار سازی ، زبان کا استعمال ، صنا ہے بدائج گینی تنفید و استعمارہ ، رمزد کتا ہے، علامت اور موضوع و فیرہ و غیرہ کی بات استعمال ، صنا ہے بدائج گینی تنفید کا معالمہ ہوتی تنفید کا عاقد مید ہے کہ فیر مسعود کی کہانی کسی جانی ہوجس سو ہی جمجس کے وہ تن بات کرے گا اور کی مانوں میں اپنی حقیقت وہ خود تر اشتے ہیں اور یہیں سے ان کی حقیقت پرجنی ہی تبیں ہیں۔ اپنی کہانیوں میں اپنی حقیقت وہ خود تر اشتے ہیں اور یہیں سے ان کی کوشیقت وہ خود تر اشتے ہیں اور یہیں سے ان کی کہانی کی تنقید کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔

ملی گڑھ میں جامعہ اردو تام کا ایک ادارہ ہے جو اردو میڈ کم میں بڑے بڑے امتحا نات
منعقد کرتا ہے۔ اس کا ایک رسال اُدیب کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ اس کا ایک تقید نمبر چھپا تھا۔
کم سے کم الفاظ میں کمبتی تقید کے بارے میں جانے کے لیے اس کا تقید نمبر نہایت کار آحہ چیز
ہے۔ نیر مسعود کی کہانیوں پر مضمون لکھنے کی فرض ہے میں نے اسے ڈھونڈ کر نکالا ادر گرد جھاڑی اور
بہت خشوع دخفوع کے ساتھ مطالع میں فرق ہوگیا اور جب ڈوب کر نکالا تو میرے ہاتھ میں کی
موتی تھے۔ مثل جمال تی تقید کا موتی، مار کی تقید کا موتی، جدید تقید کا موتی، ہمیئی تقید کا موتی، ہمیئی تقید کا موتی، ہمیئی تقید ول سے ذیادہ نیر
میں ہوئی کہ دوہ ہر چیونا پڑر ہاتھا۔ جھے جرت اس لیے نہیں ہوئی کہ میں ان تقید ول سے ذیادہ نیر
مسعود کی کہ نیول سے واقف ہوں۔ اس بات کو اگر اس طرح کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا کہ
نیر سعود کی کہ نیول سے واقف ہوں۔ اس بات کو اگر اس طرح کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا کہ
بیر، مار کسی تقید کی کموئی پڑھی پر کھ سکتے ہیں، جدید تقید کے سانچوں میں بھی ڈھال سکتے ہیں اور
ہیری تقید کے تاظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جدید تقید کے سانچوں میں بھی ڈھال سکتے ہیں اور
ہیری تقید کے تاظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ چار پانچ مقالے تیار ہو سکتے ہیں۔ آسانی کے ساتھ چار پانچ مقالے تیار ہو سکتے ہیں۔
ہیکی تقید کے تاظر میں بھی دیکھ جسے ہیں۔ آسانی کے ساتھ چار پانچ مقالے تیار ہو سکتے ہیں۔

تیرمسعود کی زبان ، نیرمسعود کی کہانیوں کی قضا ، کا فکا اور نیرمسعود ، نیرمسعود کی کہانیوں کے موضوعات ، نیرمسعود کی کہانیوں کے کر دار ، نیرمسعود کی کہانیاں اور ان کا فاری ذبن ، محبت میں تا آسودگی اور نیرمسعود کی کہانیاں اور ماضی کی چیمن ، نیرمسعود کی کہانی اور ماضی کی چیمن ، نیرمسعود کی کہانی اور عمود کی کہانی ان کی طوالت وغیر ووغیر و

کے دوا ہے تم کے مضافی ہی لکھ تا مشکل نہ ہوگا۔ مثلا: نیر مسعودی کہانیوں میں جنسی تلذذ ، نیر مسعودی کہانیوں میں سادگی اور نے کاری ، نیر مسعودی کہانیاں اور متوسط طبقے کی نفسیات وغیرہ وغیرہ ۔ اس لیکن ان سب کے باوجود نیر مسعودی کہانی جھلی کی طرح ہاتھ ہے جسل جائے گی۔ اس میں قصور ہماری گرفت کا نہیں بلکہ معاملہ نیر مسعود کے اراد ہے اور نبیت کا ہے۔ وہ کہانیاں شاید اس اراد ہے کے تعقیم نی نہیں کہ ان کو کسی واضح کسوئی کے وسلے ہے آتکا جائے یا جا مسطق کی مدو ہے کہا جائے۔ وہ موان تاروم کے اس شعر ہے بخولی واقف ہیں .

پائے استدلالیاں چو ہیں بوند پائے چو ہیں سخت بے حمکین بوند

(منطق کے پاؤل کھڑی کے ہوتے ہیں اور کھڑی کے پاؤل بہت کر ورہوتے ہیں)

اس لیے ان کی کہانیوں میں کمی چز پر اصرار نہیں ہوتا ہے گئے چز پر اصرار تو انگ رہا بظاہر کمی

ہات پر زور تک نہیں ہوتا۔ آپ چند بڑے افسانہ نگاروں کی کہانیاں پڑھیں۔ آپ کو ان میں
اصرار مے گا اور خوب ملے گا۔ ان میں ایک واضح زور ہوگا۔ منٹو کی کہانیاں پڑھیں۔ آپ کو ان میں
افسیات پر زور مے گا ، عصمت چنتائی کے یہاں متوسط طبقے کی نفسیات سے دودو ہاتھ کرتی جن پر
ففسیات پر زور مے گا، عصمت چنتائی کے یہاں متوسط طبقے کی نفسیات سے دودو ہاتھ کرتی جن پر
زور ملے گا۔ پریم چند کے یہاں و یہات پر زور ملے گا، بیدی کے یہاں کھر در کی حقیقت نگار کی پر
زور ملے گا، قرق العین حیور کے یہاں وقت اور اس کے جر پر زور مے گا، کرش چندر کے یہاں
دو مان پر زور ملے گا کیکن نیر مسعود کے یہاں کم بھی چز پر اصرار نہیں ، کی بات پر زور نیس ، جتی کہ
دو ماصرار کے وجود کے امکانات کوختم کرنے کے لیے اس بات کا بھی استمام کرتے ہیں کہ ان کی
کہانیوں میں کمیتی صفات کا ذکر نہ ہوا ور اس صم کے الفاظ نہ ہوں جسے بہت بڑا، زیر دست ، بیحد ،
کہانیوں میں کمیتی صفات کا ذکر نہ ہوا ور اس صم کے الفاظ نہ ہوں جسے بہت بڑا، زیر دست ، بیحد ،
کہانیوں میں کمیتی صفات کا ذکر نہ ہوا ور اس صم کے الفاظ نہ ہوں جسے بہت بڑا، زیر دست ، بیحد ،
کہانیوں جن کمیتی صفات کا ذکر نہ ہوا ور اس صم کے الفاظ نہ ہوں جسے بہت بڑا، زیر دست ، بیحد ،
کہانیوں جس کمیتی صفات کا ذکر نہ ہوا ور اس صم کے الفاظ نہ ہوں جسے بہت بڑا، زیر دست ، بیحد ،
کہانیوں جن کمیتی صفات کا ذکر نہ ہوا ور اس صم کے الفاظ نہ ہوں جسے بہت بڑا، زیر دست ، بیحد ،

ان کی کہانیاں پڑھتے وقت بھے محسوں ہوتا ہے اورا کٹریہت واضح انداز میں محسوں ہوتا ہے کہانیاں کی کہانیاں پڑھتے وقت بھے محسوں ہوتا ہے اورا کٹریہت واضح انداز میں محسون ہوتا ہے کہانیاں کی کہانیاں کسی محولی ہوئی شے کو تلاش کرتی ہیں یاس کا انتظا کرتی ہیں۔ اوجمل میں ان کا ہیروکا فوری طائز کی خواسم کے کوشے۔ عظر کا فور میں ان کا ہیروکا فوری طائز کی

کھوج میں پریشان نظرا تاہے۔ ساسان بجم میں اس محصوص پریانی زبان کی تلاش پوری کہائی میں جاری رہتی ہے۔ 'جرگہ میں کچھنصوص مہمانوں کا انتظار رہتا ہے، وقعہ میں مجھلی کی تلاش جستجو اور آخری دھے میں جس رومال پروہ کڑھی ہوتی ہاس کی خوشبو کوخوب اچھی طرح محسوں کرنے کی خواہش اورخوف نظر آتا ہے۔" ہمیا" میں بے کے کشے ہوئے ہاتھوں کو کمل کرنے کی خواہش اورجہو کا ذكر ہے۔ مجمع مجمع يہ محمول موتا ہے كہ وہ كمى مخصوص ماشى كى تلاش ميں ميں كہ ماضى تاب ناك ے۔ بھی بھی میں بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ مامنی ہے آ نکھ ملاتے ہوئے خوف زوہ ہیں کہ مامنی سفاک بھی ہے۔ یوں ان کی کہانی کی نضا میں خواہش کی لذے اور خوف کے کرے کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ مجمعی خواہش حاوی ہوتی ہے بمجمعی خوف جیماجا تا ہے ، مجمعی دونوں ایک ساتھ ایک حکم ش جاتے ہیں۔ وہ اپنی کہانی میں محبت بھی کرتے ہیں تو اسی لڑ کی ہے جس کا مامنی ان کے مامنی ہے عمر میں برا ہو۔ پھوزیاد وعمر کی عورت ہے۔ اوجھل میں رہتے کی خالیہ ایک اور کہاتی میں اپنی دوست کی سوتیلی ماں اور عصر کا فور میں ماورخ سلطان یہ خواہش کا عالم میہ ہوتا ہے کہ رہنے کی خالہ کو دونوں ہاتھوں سے اٹھ کربستر پر ڈال ویتے ہیں اورخوف کا منظر میہ ہوتا ہے کہ در داز نے کی جمری ہے چکمن کا سر مجمی انہیں کوئی جما نکمآ ہواانسان نظر آتا ہے۔ عطر کا فور میں ماہ زخ سلطان کو دینے کے لیے جو کھنو نا بنایا ہے اے بنانے میں اپنا ہاتھ زخمی کرلیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ماہ رخ سلطان کی بیار ک ے خوف کا ایسا منظر نامہ تیار ہوتا ہے جو آخر کارخود ماورخ سلطان کی جان لے لیتا ہے۔ یوں خوف اورخواہش کے دوسانپ تقریبا ہر کہانی کے کندھے پر جیٹے نظر آتے ہیں۔ محی بیسانپ ڈس يهمات بمحى وه سماني وس ليهما جدان كي كهاني كي نعنه اسي خوف وخوابش وتنظر، به تالي اور ے دل کے تول می کا ہے مملو ہے۔ میں انہیں ماضی پرست نہیں ٹابت کررہا کیوں کہ خوف، ے دل اور تنفر کے جذبات ماضی پرتی کی تغی کرتے ہیں۔ وہ ماضی کے کھوئے رشتوں کو صال کی آ تکھ ہے د کیجتے ہیں۔ وہ ماننی کو مامنی میں جا کرنبیں دیکھتے۔ مامنی کو مامنی میں جا کر دیکھنا تو نہایت لذت بخش کام ہے۔وہ حال کی ونیاہے ماضی کو، مامنی ہے بڑھ کر کھوئے ہوئے رشتوں کواور کم شدہ اشیا کواور فراسوش کردہ جذبول کو پیکارتے ہیں اور اتنی دھیجی آ واز میں پیکارتے ہیں کہان کی آ واز خود کلا کی بن جاتی ہے اور میخود کلا می بھی کہانی کی سطور میں نہیں بین السطور میں سنائی دیتی ہے۔ وہ ہمیں ان کھنڈروں ، صحنع جیوں ، دال نوں ، مقبروں ، معبدوں بیں اس لیے نے جاتے ہیں کہ ہم ان پاک روحوں ، نیک یا دوں اور طبیب جذبوں ہے مُلا تی ہوں جواب ہم ہے چھڑ مھے ہیں۔ نيرمسعود كاانسانوي برتاؤا حججاب كهررام فيصله صادرتين كرون كاليكن بهت زياده مختلف

ہے۔ان کی کہانیوں میں حرکت بہت ہے۔اہے ہم آ سان لفظوں میں یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہانیوں میں این کر سکتے ہیں کہانیوں میں ممل کا بہت کمل دفل ہے۔ان کے یہاں کمل بہت نظر آتا ہے۔ عطر کا فور ' مجدوعے کے افسانے جر محر کو میں ایک عبارت کا اقتباس ملاحظہ ہو:

" پھر وہ آئی کریم کے وجے کے پاس پہنچا، زمین پر جمک کراس نے وجے کے کروانگل ہے وائر ہ بنایا، پھر سینے پر ہاتھ باند مد کرسید حا کھڑا ہو گیا، اس کی آئیسیں بند ہو کی اور دفے ہوئے سبق کی طرح منصب لفظوں کا فوراہ سا جاری ہوگیا۔ بہت پیچے برقع پیش عورت کے ہاتھوں کی جنبشیں ان فظوں ہے ہم آ ہنگ ہوری تھیں۔ لیکن آخر وہاں کا جھڑا فتم ہوا۔ رکشآ گے بڑ صااور ڈھول پھر پنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی سڑک پر کوا۔ رکشآ گے بڑ صااور ڈھول پھر پنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی سڑک پر کھڑے ، آئیسیں کھٹرے ہوئے اس تحریب ہونے کی حالت میں تغیر پیدا ہوا۔ اس کے ہونٹ بھنے کھڑے ، آئیسیں کھٹیں، پھیلیں پھر شکو گئیں۔ اس نے کرون تھی کررکتے کی طرف و کھا۔ عورت کے ہاتھ ہے نکلا ہوا گلالی پر چہ زیمن پر لوٹنا ہوا طرف و کھا۔ عورت کے ہاتھ ہے نکلا ہوا گلالی پر چہ زیمن پر لوٹنا ہوا سے سید حااس کی طرف چا آرہا تھا۔ اس نے بیروں کے قریب آیا تواس نے جمپوٹ کر سے کو جھک گیا۔ پر چا اس کے بیروں کے قریب آیا تواس نے جمپوٹ کر اس اے میں دویے لیا۔ دہشت زدہ فظروں سے چا روں طرف و کھے کراس

ال مختصری عمارت میں دھے کے پاس پہنچا، زمین پر جھکنا، وائر و بنانا، سینے پر ہاتھ با ندھنا، سیدھا
کوڑا ہوتا، آئیمیں بند ہوتا، منھ سے لفظوں کا نوار و جاری ہوتا، عورت کے ہاتھ کی جہنی ، پھر جھگڑا
ہوتا پھر جھگڑا ختم ہوتا، رکش آ کے ہڑھنا، وُھول پٹنا، آ دمی کی حاست میں تغیر، ہونٹ بھینی ، آئیمیں
کھلنا، پھیلنا، سکڑنا، رکٹے کی طرف و کھنا، عورت کے ہاتھ سے گل ٹی پر چہ لکلنا، پر ہے کا ذہن پر
لوٹنا، پر ہے کا سیدھااس کی طرف چل آتا، پر ہے کو و کھنا، چوکس ہوتا، آ کے جھکن، پر ہے کا پیرول
کے پاس آٹا ور و ہوج کر پر ہے کو جیب میں رکھنا۔ ان چندسطور میں سٹا کیس طل ہیں اور یہا قتباس
میں نے بلااختصاص پٹی کیا ہے۔

ان کہانےوں میں عمل اور حرکت وہاں بھی محسوں ہوتے میں جہاں بظاہر بالکل خاصوتی بالکل سکوت ہے۔ مثال کے طور پر مراسلۂ کی بزرگ عورت کاعمل جس کے گھر ہیرو گیا ہے۔ وہ جب بیٹھے جیٹھے خنودگی میں ہوتی تب بھی محسوس ہوتا ہے کہ دو کسی نہ کسی عمل میں مصروف ہے وہ جا ہے

سونے کاعمل ہی کیوں شہو۔

نیر مسعود کی کہائی کا کردار بھی ہمہوفت سوچاہوایا محسوں کرتا ہوا، یا معلوم کرتا ہوا، یا جبتو کرتا ہوا یا خبرد یتا ہوانظر آتا ہے۔ ان کا کوئی کردار حرکت سے خالی نہیں جی کہ دو و پوڑ ھااستاد بھی نہیں جو اندھیری کو تفری ہیں رہتا ہے (وقف) دو ایا آج لڑکی نھر سے بھی نہیں جس کے دونوں پیرسز پی اندھیری کو تفری ہیں رہتا ہے کہ ذودراوی کو کہائی کے درمیان میں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں بیں۔ وہ آئی متحرک ہے کہ خودراوی کو کہائی کے درمیان میں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں زمی جی جی جی جی ان کی کہائیوں میں جسمائی اعضاء کی حرکت کے ساتھ سوچ کا موتہ اس زبانے کی کہائی کی درمیان میں جا کہائی ہی حادی رہتا ہے جو کہائی ہی جادر یہ سوچ کی فلفے کی تابع نہیں بلکہ اس سوچ کا سوتہ اس زبانے کی برقمونی بھوٹیا ہے۔

اس حرکت اور ممل کی ترتیب ہے جی نیر مسعود واقعہ بناتے ہیں۔ اس حرکت کی وجہ ہے قار کی کا دل افسانے میں لگار ہے ورنہ کیا دل افسانے میں لگار ہے درنہ کیسا ہی عظیم الشان فلسفہ کیوں نہ بیان کر دیا جائے اور پڑھنے والدانے ول لگا کرنہ پڑھ سکے تو ماری محنت بیکار محنت کا لفظ میں نے جان ہو جھ کر استعمال کیا ہے کہ نیر مسعود اپنی کہانی پر بے صد محنت کرتے ہیں اور اسے اس سمت جانے ہے دو کتے ہیں جہاں قاری لے جاتا چا ہتا ہے۔ یہ بات بہت تعصیل کی طالب ہے کیکن اس محقم محفل میں اتناوفت نہیں ہے۔

اس کے برخلاف ان کے مکالے بہت متعین ، پریفین ، واضح اور سویے سمجھے ہوتے ہیں۔
ان کے مکا موں میں سوال کم ہوتے ہیں جواب زیاوہ ہوتے ہیں۔ ان کا کر دار جب مکالمہ بول بہت کی خرتفر بیا ہر اور عتا ہے۔ خبرتفر بیا ہر صفح پر موجود ہے۔ یہ خبرتفر بیا ہر اور عتا ہے۔ خبرتفر بیا ہر صفح پر موجود ہے۔ یہ خصیت کے لحاظ ساتھ دی جاتی ہے۔ نیر مسعود اس کا اہتمام نہیں کرتے کہ مکا ہے کر دار کی عمریا شخصیت کے لحاظ سے ہوں۔ انہیں کر دار کے اس پہلو ہے بہت زیادہ غرض نہیں رہتی۔ اگر وو اس بات کا اہتمام کرتے توش بیرو و تقعمود فضا کہانی میں بن بی نہیں یاتی جو جمیں نظر آتی ہے۔

کردار کے علاوہ کرداروں کے مکالموں سے متعلق میر سے معروضات کو ملا کر پڑھیے اور انھیں مختصر حملوں میں کبھیے تو عبارت تیار ہوگ کہ غیر مسعود کی کہائی میں کردار کے پاس ممل بہت ہے، ترکت بہت ہے، لیکن مکالموں میں ایک طرح کالعین اور شجیدہ جمود ہے۔ بیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ قبل اور جمود کے اس تو ل محال سے کہائی کی فضا میں ایک طلسمی کیفیت پیدا ہوتی ہے جے ان کے کرداروں کے اپنی کا بیان اور زیادہ محمراکر دیتا ہے اور یہ طلسمی فضا اس کھوئی ہوئی مینے کی جنتی یا انظار کواور بھی معتی خیز بناوی ہے جو نیر مسعود کا مقصود ہے، جس کا ذکر میں موضوع کے سلسلے میں کر

چکا ہوں۔ نیرمسعود کے مکالموں کی الگ ہے تعریف نہیں کی جاسکتی۔ یعنی انہیں الگ ہے کوٹ کر تے ہم کوئی بہت معنی خیز بات سامنے ہیں الا سکتے۔ کیوں کہ بیدمکا لے اپنی کہانی کی شدرگ سے پوست رہے ہیں اور کہانی میں جتنے بامعنی محسوں ہوتے ہیں کہانی کے باہرائے نبیں یعنی نیرمسعود كى كہانى كے مكالموں كاكوئى حصد بورے معنى ادائيس كرتا۔ يدمكا لے كہانى كى اكائى سے جڑے ہوئے مکا لیے بیں اور اپنی مال کی گودیس عی راج رہے ہیں۔ گودے باہر آ کر بیگو تھے ہوجاتے ہیں۔ ملحوظ رہے کہ میں نیرمسعود کے مکالموں کے اوصاف بیان کر رہا ہوں خوبیاں نہیں۔وراصل نیرمسعود کی کمائی میں جوموضوعات ہیں جونصاب ای لحاظ ہے مکالے ہوئے بھی جائیں۔ایک اور بات كريخت مخارج والے الفاظ ووكم استعال كرتے ہيں كدان الفاظ سے پيداشد وكرخت مكالموں کے ہاتھوں کہانی تاراج ہوسکتی ہے۔ وہ تمو ہا عربی کے تقوی الفاظ است مال نہیں کرتے۔اردو میں عمور، عربی الفاظ کی تراکیب فاری طریقے ہے بنائی جاتی ہیں۔ نیرمسعوداس ہے بھی حتی ال مکان پر ہیز کرتے جیں۔مثلاً ای ترکیب حتی الامکان کو لے لیجئے۔وواگر کہانی میں اے استعال کرتے تو لکھتے امکان عجر۔ ہراجی کہانی اپنی زبان و قضاء مکالے اور کر دارخود ڈھالتی ہے اے باہر کے کسی حسن یا کسی مستعارا سلوب جليل وجيل كي ضرورت نبيس ہوتى ۔ يه بات نيرمسعود بہت الجھي طرح جانتے ہيں۔ نیرمسعود کے کردار بہت متنوع میں لیکن ان کا مرکزی کردارسب کہانیوں میں مشترک ہے إلا ماشا والشريمي ميركزي كردارموجود بوتاب ادربهي موجود نيس بوتاليكن محسوس بميشه بوتاب، وی تلاش،جنتجو، انتظار، بے دلی،خوف اورخواہش وال کردار۔ دیگر کرداروں میں آ پ کو ایسی مورت بھی سلے کی جوائیے رہتے کے بمانج کے ساتھ سونا جا ہتی ہے (اوجمل) ایسا باب بھی ال جائے گاجوخودے مایوں ہے لیکن ہے کے ہاتھ اس خواہش کی تحمیل کرنا جا ہتا ہے جو دراصل اس کا خواب ہے۔ (وقفہ)الی لڑکی بھی ملے گی جوائد جیرے کمرے بیس فیراور اجنبی مرد کے پورے بدن کوشول شول کرونکھتی ہے لیکن خودا پی منائی انگی تک نبیس دکھاتی ( اوجسل ) ، ورخ سلطان میمی کے جوخواہشوں کی تکمیل کی آرز و کے بنجر ہے کھائل ہے اور ای زخم کے باعث مرتی ہے (عطر کا فور) الی ماں بھی لے گی جوایا ہے ہونے کے باد جود کھسٹ کھسٹ کرائے بیٹے کے یاس رات کو آ كرديكمتى ہے كہ بينا بارتونيس ہے۔ (مراسله )ايا واقعہ نولس بھی ملے كا جے زہر كے درختوں کے سائے میں نیندخوش آتی ہے۔ ( سلطان مظفر کا واقعہ نویس ) ایسا یا کل بھی نظر آئے گا جس کی ونیایس سباس سے زیادہ یا گل ہیں (جرکہ )اور بہت سے دوسرے کردار۔ م كرواركماني من جيئ نظرات جي اس من وخل كماني كروضوع ، مكالمول ، حركت وعمل

ے زیادہ کہانی کی فضا کا ہے۔ کہانی کی پوری فضاان کرداروں کو ویسا بتادی ہے جیسے و ونظر آتے میں۔ بیس نے بہت غور کیالیکن فیصلہ نہیں کرسکا کہ نیرمسعود کی کہانیوں میں کہانیوں کی جلکی سی طلسمی نفنا كردارول كوبناتى ہے يا كردارول كاخبر دينا مكالمه اور عمل نضا كوللسمى رتك ديتے ہيں۔ ميں پچھ اس نتیج پر پہنچاہوں کہ کر داراورفضا دونوں ٹل کرایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ دراصل میں عرض کرنا جا ہتا ہوں کہ نیر مسعود اینے کر داروں کو تعمیر کرنے میں بظاہر انگ سے کوئی زیادہ اہتمام نہیں كرتے۔وہ ممل م كالے اور كر دار سازى كى ككيروں كوئايك ساتھ بردھاتے ہیں۔ بمى بمى پديكيريں دائر نے کی شکل میں ایک دوسرے کے گر دھو منے گئی ہیں۔ بھی بھی ان میں کوئی دائر ، پھے در کورک ب تا ہے کین عمل کا دائز ہ چلنا رہتا ہے۔ ز کا ہوا دائز ہ پھر آ کے بڑھ لیتا ہے۔ یوں ایسامحسوس ہوتا ے کیمل مکانہ اور کر دار سازی ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہانی کے اختیام تک وہنچتے ہیں اور اس ورمیان ایک غیرمحسوں ہاتھ ایک غیرمحسوں برش ہے کہانی کی فضا پینٹ کرتا ہوامسروف رہت ہے۔ كباني كي آخر من سب يحيمكمل ہوجاتا ہے صرف وہ كلمل نبيس ہويا تا جے نيرمسعود تشنه جھوڑ نا جا ہے ہیں کہ میں پہلے ہی موض کر چکا ہوں کہ وہ اصرار نہیں کرتے ،کسی بات پر اصرار نہیں کرتے۔ نیر مسعود کے افس نول میں جوطلسم ہوتا ہے دہ ای طرح کا برتاؤ جا ہتا بھی ہے۔ کرد، رول کے حکمن میں میہ بات کہنا ضروری ہے کہ ان کے کر دار واقعات کی تخلیق کرتے ہیں۔مصنف نین آ قری کرتا ہے،مکالموں کے ذریعے خبر دیتا ہے۔عبارت کے ذریعے وضاحت کرتا ہے۔لیکن واقعہ بیشتر کرداری مختیق کرتے ہیں۔ای لیےان کی کہانیاں بھی طویل سی محسوس ہوتی ہیں۔ دیے بھی بدکون می شریعت میں لکھا ہے کہ کہانی کو مختصر ہی ہونا جا ہے۔ نیر مسعود کی کہانیوں کی طوالت وراصل وضاحت کی وجہ ہے ظہور میں آتی ہے۔ وضاحت اس لیے ضرور کی ہوب تی ہے کہ وہ کہانی کے موضوع کو اس موضوع کی مچی فضا کے ساتھ رسا کرنا جا ہے ہیں۔ مضبوط بیائیے کا مک انداز وضاحت بھی ہے۔ان کے موصوع کی ٹز اکت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہاس موضوع کو پچھ چھی کربیان کیاجائے اور یوں ان کی کہانی میں واقعہ ورواقعہ وجود میں آتا ہ۔ وہ والغے کا ندرایک ایباواقعہ بیان کرتے ہیں جیسے دراصل وہ اپنی زبان ہے بیان نہیں کرنا چاہے۔ وہ اوپر دالا واقعہ بیان کرتے ہیں ہم اندر دالے واقعے بیں مکمو جاتے ہیں۔ مجمی مجمی یوں بھی ہوا ہے کہان کی کہانی کے اندروالے واقعے میں کھوکر ہم پھرا بھرنبیں یاتے کیوں کہ دہ واقعہ ائی پوری، بیت کے ساتھ ماری قبم میں سائیس یا تا کداس پر دمز کے دبیز اور بھی جمی دبیز تر بردے یڑے رہے ہیں۔اس دمز کے تنجینے کی تجی کہاتی میں کہیں نہ کیس جمہی رہتی ہے۔ بیا لگ بات ہے کدوہ اپنی فطرت ہے مجبور ہیں کہ وہ قاری ہے اس کا اصرار بھی نہیں کرتے کہ وہ کہی ڈھونڈلو۔
''مراسلہ'' ہیں وہ کہی ہاور میں دہنے والے سانپ کے بھن میں ہے۔ جانوس میں وہ کہی عناصر کے ہاتھوں میں ہاوراس کو رہے والے سانپ کے بھن میں ہوگی ہے۔ جانوس میں وہ کہی ساطان مظلوم کے واقعہ نویس میں وہ کہی ذہر ملے درخت میں جھی ہوئی ہے۔'' وقعہ'' کی کئی چھلی سلطان مظلوم کے واقعہ نویس میں وہ کئی ذہر ملے درخت میں جھی ہوئی ہے۔'' وقعہ'' کی کئی چھلی کے دید میں ہے۔ '' عظر کا فور'' کی کئی کا فوری چڑیا میں نہیں کا فور کی خالی شیشی میں ہے۔ ساسان بین میں ہیں ہے۔ میں سے جن کے کوئی معنی نہیں ہیں۔

سخبوں کے ذکر سے بید تہ مجھا جائے کہ ہر کہانی ایک طلسم ہیج ہم ہے۔ ہیں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اکثر ان کی کہانی میں اندر ہی اندرایک اور معرکہ ہوتا ہے۔ یہ بخی اس اندروالے معرکے سے متعلق ہوتی ہے۔ اوپر والا واقعہ تو خوداتنی وضاحت سے نیر مسعود بیان کرتے ہیں کہ مزیدوضاحت کی ضرورت ہی نہیں روجاتی۔

یزئیات نگاری کے ساتھ ساتھ نیرمسعود کی کہانی کے بیانیے میں و نساحت اور طوالت شاید اس کیے ضروری ہیں کہ دوز بان کے دیگر ہتھیاروں کا استعال کہانی کی تازک ہی فعنا کے لیے قاتل سمجھتے ہیں۔ جبھی تو ان کے بیان میں تثبیہ اوراستعارے بہت کم ہیں۔ دونوں کر بوں میں مشکل ے اتنی شبیبیں ہول کی جتنی ہمارے ہاتھوں میں نگلیاں تشبیبیں تعداد میں بھی کم ہیں اور مفسہ بہت اہتمام کے ساتھ یا عمدہ طریقے پر استعمال بھی نہیں ہوئی ہیں۔مثلاً' مراسلا' ہیں عورتوں میں محری بیٹی اپنی مال کے لیے کہتے ہیں جسے پتیوں میں گھرا پھول یا جرکہ میں منہ سے نکلنے والے لفظوں کو یانی کے نوارے سے تشبیہ دی ہے۔ یا''نصر ت' میں بزرگوں کافتم ہوناا ہے بتایا ہے کو یا **جاول کی ڈھیری پر گیلا ہاتھ رکھ کرا نھالیا۔ بیساری تشیبہات بہت عمد داور حسین نبیس ہیں۔ابیانہیں** كدوه عمر وتشبيهات اختر اع نبيس كريكتے ياان سے واقف نبيس ۔ وه آريائي زبانوں كى نازك ترين، خوب صورت ترین زبان فاری کے اوب کے مالم ہیں۔ حافظ وخیام، روی وسعدی کے سینکڑول اشعار یاد ہوں گے۔وہ میرے بھی دانف ہیں جوات مشبہ بہکو کمزور یا تا تق تو ' ی' کے لفظ کا اضافہ کر کے اینے مقصود کوافضل بنادیتا تھا۔ جو غنچ سے نخاطب ہوکر" بوآتی ہے دہن ہے" کہد کر ا بے محبوب کے لبول کو غنچ کی تشبیدے یاک رکھتا تھا۔ تو آخر کیا دجد ہے کہ ان کے یہاں تشبیبیں اتی کم بیں اور میں بھی تو کمزور ہیں۔میرا خیال ہے کہ وہ بیانیہ میں جس طرز کی وضاحت کو دخل وہے ہیں اس میں تشبیہ کی ضرورت ہی نہیں رہتی ۔ وہ اشیاء میں ڈوب کر اظاہران اشیاء کا سب کھے توباہر لے آئے ہیں تو محرتشیہ کی کیا ضرورت۔ یک وجہ ہے کہ جب وہ کیفیات کا بیان کرتے ہیں ،

اشیا کا بیان کرتے ہیں تو اپنی وضاحت اور جزئیات قبمی اور جزئیات نگاری پر اتنے مطمئن اور پر اعتاد ہوتے ہیں کہ تشبیہ کے استعال کو ضروری نہیں سمجھتے۔ان کی فضا میں تشبیہ زیادہ و ریک ساتھ وے بھی نہیں سکتی کیوں کے جزئیاتی بیان اور وضاحتی بیان کی ایک زوہوتی ہے جوتشبیہ تو کیا جمعی جمعی استعارے سے بھی مند پھیر لتی ہے۔ان کی کہانی میں کیفیات اور فضا کی نزاکت کا ہو جو تشبیداور استعارے دیر تک نہیں برداشت کر سکتے کیوں کر تشبیداور استعارے کا استعال بیان میں وقفہ پیدا کرتا ہے۔وقفہ 7 کت کور و کرآ ہے اور حرکت نیرمسعودروک نہیں سکتے جیسا کہ بیل کے بیان ہیں او يرعرض كرچكا مول \_اوراس كي كرح كت عى سے دووا تعدیماتے ہيں اور واقعد عى ان كى كہانى کو بھر بورکرتا ہے۔ وہ تازہ مالدار کے نے لباس کی طرح تشبیہ کا اظہار زیادہ نہیں کریاتے تو آخرانہوں نے چندی سی ساوہ اورانمل ہی سمی ہشبیہوں کا استعال کیوں کیا ہے۔ میرا خیال ہے كه ارد و فارى ادب كے عالم اور قارى ہونے كى مجبورى كى وجہ ہے ايسا ہوا، كەلكىنۇ كے ہند وہمى تو جه ری آپ کی طرح مادی مجمعی مجمعی انت والله ماشاء الله بول دیتے میں نیرمسعود نے غالبًا اضطراری طور پرتشبیہات کا استعال کیا ہے۔ اِلّا ماشاء الله ان کے بیال تشبیبوں کی کی اس لیے بھی ہے ك تشيد كسى الى چيز كے ليے دى جاتى ہے جوموجود بھى ہواور محسوس يھى ہو۔ نيرمسعود كے يہال معامد ریہ ہے کہ ان کی کہانی میں بیشتر چیزیں موجود ہیں بھی اور نہیں بھی محسوس ہوتی بھی ہیں اور نہیں بھی۔اس نے ان کے یہاں تشبیہوں کا استعال بجاطور پر کم بہت کم ہے۔استعارہ تو ان کی نٹر میں تشویش ناک حد تک عنقا ہے۔ غالبًا وہ استعارے پرصرف شاعری کا اجارہ سجھتے ہیں۔ يهاں میں ان ہے متعق نبيس ہوں ۔ليكن مسئلہ مير ہے اتفاق يا اختلاف كانبيں ۔معاملہ بہ ہے كہ نير مسعودا پی کہانی کی نثر میں کن وسلوں کواستعمال نہیں کرتے۔

نیر مسعود کے یہاں کر داروں میں کوئی نارٹل طریقے ہے کا م نہیں کرتا۔ ہر کر دار میں کوئی نہ کوئی کی ضرور ہے۔ کر دار گفتگو تک نارٹل طریقے ہے گفتگو کیا ہوتی ہے گویا سوچ کو ملفوظ کر دیا۔

بوز ھا جزاح الزائر کے سے چائے وغیر و تو ہا تک سکتا ہے ،نہیں ہا گئی۔ ادھر بدکا رعورت نے پائی ہا تگا تو مائٹی چائی گئی۔ چارگا کی ان کا کر دار دراصل ان کی کہائی کی فضائر اٹنی بھی کرتا چاتا ہے اور اپنے بظاہر لا تارٹ کمل سے ان ادھور نے نقوش کو کمل کرنے کی طرف قدم بو ھا تا ہے جے نیر مسعود کمل دیکھنا چا ہے جاتے ہیں بیٹی وہی شے گم شدہ کی بازیافت کی کوشش میں ایک آٹر اور چھاقدم اور کیوں کہ اگر یہ تراسمود کی تاثر کے سرک کے منزل معلوم کے ان وہ تو صدیوں کے دھندگوں میں ، ہندا اسلامی تہذیب کے کی تلاش کے سنزکی منزل معلوم کے جب کہ نیر سعود

رموز میں، عربی قاری اور عالمی ادب کے سرمایے میں چھپی شکلوں کے دھند لے نقوش میں، آباو اجداد کے زمانے کے محندروں میں مقبروں میں معبدوں میں، بوسیدہ کا غذوں میں، شکتہ محرابوں میں، ڈیسے ہوئے دالانوں میں اور ہندستانی مسلمانوں کے کچر کے زوال میں پوشیدہ ہے۔ کہیں كہيں بنبال ہے كہيں كہيں عميال ہے۔ان كھوتے ہوئے عناصر كی شكليں سامنے اور صاف ہوں تو عمل نارل ہوتے قدم مراطمتنقیم پر جاتے ، مکالے یک معنی ہوتے ، کر دارسید مے سادے ہوتے۔ اس نہاں منزل کی تلاش کے سفر پر بھی بھی وقت بھی ان کے ایک کردار کی طرح کام کرنے لگتا ہے۔ كہانی میں واقع پر پخصلے ونوں خاصى دلچسپ مختلورى جس كے سالار شايد فاروتي صاحب منظے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ کہانی میں واقعہ بی سب پھینیں ہوتا۔ دراصل کہانی کا کوئی بھی جز سب پھونیں ہوتا۔ نیرمسعود کے یہاں بہت حرکت ہے بہت واقعہ ہے کین بیر کت اور واقعہ وراصل اس معرك كوسر كريين كي جنتو من بيش آتے بيں جو كم شده اشياء كى تلاش كرتے ہوئے رشتوں کی بازیافت کے دوران پیش آتا ہے اور جو نیرمسعود کا اصل موضوع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیر مسعود کی کہانیوں میں واقعدتو ہمیشہ ہوتا ہے لیکن کمی وقوعے پر بہت زیاد و زورنبیں ملا۔ وہ بزے ے بڑے دتو ہے پر بے نیازی ہے گزرجاتے ہیں جیسے وقعہ میں باپ کی موت عطر کا فور میں ماہ رخ سلطان کی موت او مجمل میں اپنے کو یائی کی موت کیوں کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کا واقعہ شاید ا تنااہم نہیں جتناان کامعرکہ اہم ہے۔ فاروتی صاحب نے بھی شاید واقعے پر زوراس لیے دیا کہ افسانے میں عورت ، افسانے میں نفسات ، افسانے میں نکسفہ بہت ہو کیاتی۔میرے نز دیک وہ معرك وه يتصود بهت اہم ہے جس كى تلاش ہم كہاني ميس كرتے ہيں۔ اردواف نده ١٩٤٥ء كة س یاس نہایت بیچارگی کے عالم میں تھا۔ کچی کہائی لکھنے والا ادیب میسرنہیں تھ اور جواس وتت لکھا جار ہا تھا اس کے لیے قاری میسرنیں تھا۔ کہانی کو بلاوجہ چیتان بنادیا گیا تھا، چیتان بھی کون سا، فنكسته بيج مجيي والا \_اس وفتت تك افسائے عمل عورت وافسائے على نفسات و معاشيات اور فلسفه سب کھے ہوچکا تھا۔ پھرافسانے میں بالطف، بامعنی تجرید ہونے لکی اور کہانی مائب ہونے لکی، طافت وربیانیم ہونے لگا۔ کہانی ہے کہانی پن فتم ہونے لگا۔ بارگاہ تنقید میں صاف بیانیہ کہانیوں کو حقارت کی نظرے ویکھا جانے لگا۔ پھر کہانی کارایے حواس باختہ ہوئے کہ آج تک ای عالم میں ہیں ایک کہانی میں بنیادی چیز ندمورت ہے، ند فلسفد، ند نفسیات، نداستعارہ ندتجر یدنه علامت۔ اس حقیقت کو اور طریقوں ہے بھی اوا کیا جاسکتا ہے لیکن پھر اس مضمون پر نیر مسعود کے اف نے 'ساسان جم کا گمان ہونے <u>گ</u>ے گا۔ شکریہ

کہائی میں بنیادی چیز کہائی ہے۔اس وقت مجھ لوگوں نے سوچا کہ عورت، فلسفہ، نفسیات، تجرید، علامت بہت ہوئے اب کہائی میں کہائی ہوجائے۔ نیر مسعود عمر میں بڑے ضرور ہیں لیکن کہائی اور کہائی پن کی وابستگی کے باصف دراصل بیانہیں کہائی لکھنے والوں کے ہم سفر ہیں جو کہائی میں کہائی یان واپس لائے۔
ین واپس لائے۔

اس طفاہ نہ مضمون میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ نیر مسعود کی کہ نیوں میں جو ہے اس کی جھلک دیکھی جائے ہے۔ ان کی کہ نیوں میں کیا اور ہواور کیا نہ ہو، اس کا کوئی ذکر نہیں اور وہ اس لیے کہ ہر اویب کا سفر ننہا انسان کا سفر ہوتا ہے۔ وہ خو دائی منزل کا تعین کرتا ہے اور راستوں کا بھی۔

آخر میں مختصراً میہ کہ سکتے ہیں کہ کھوئے ہوئے رشتوں کی تلاش ، کم شدہ یا کم کروہ اش کی جبتجو کرنے والے نیر مسعود اپنی کہانےوں کی فضا کو کھویا کھویا سار کھتے ہیں اور بیدفضا کہ نی کے لا ٹاریل کرنے والے نیر مسعود اپنی کہانےوں کی فضا کو کھویا کھویا سار کھتے ہیں اور بیدفضا کہ نی کے لا ٹاریل کر داروں ،خبر دینے والے مکا لموں اور ترکت سے معمور عمل اور ماضی سے متعلق پر اسرار معامد ت کے ساتھ اس کی کہانی ہی ہو جاتی ہے اور ان سب کوا یک تاریمیں پر دینے والے واقعے سے اس کے ساتھ اس کی پیدا ہوتا ہے۔

لیکن حقیقت شاید سے کہ ایک فاص متم کا کہائی پن پیدا کرنے کے لیے نیر مسعود اپنے کر داروں ہے یا نارل ممل کرائے ہیں اور خبر دینے والے مکالے بلوات میں جن کے ساتھ ال کر اس کا طلعت ما کا رائے میں اور خبر دینے والے مکالے بلوات میں جن کے ساتھ ال کر مان کا طلعت ما کیک افضا تی رکزتا ہے جو کھوئی ہوئی اشیا اور فر اموش کر دور شتوں کو ڈھونڈ نے کے کام آتی ہے۔

حامال کد مندرجہ باماحقیقت کویوں بھی لکھا جاسکتا ہے کہ بیر مسعود کی کہانیوں میں جو کروار

ین ان بیل عمل ہے، جو مکالمے میں ان میں خبر ہے، جو فضا ہے اس میں طلسم ہے اور ان کی وجہ سے
جو کہ نی وجود میں ، تی ہے اس میں کہانی بن کا عضر خوب ہوتا ہے اور مکالموں میں دی گئی خبر کے
تو ان اور کرو روں کے عمل کی مدداور اس طلسمی می فضا کے سہارے جم کھوئے ہوئے رشتوں ور
فراموش شدہ اش کی تاش میں کہانی کار کے ساتھ نگل پڑتے میں۔ سیاور بات ہے کہ آخر تک وہنچتے
فراموش شدہ اش کی تاش میں کہانی کار کے ساتھ نگل پڑتے میں۔ سیاور بات ہے کہ آخر تک وہنچتے
کو کی کار جمیں تہا چھوڑ کر یکا کیک فائب ہوجاتا ہے۔ اور ایس تقریباً ہر کہانی میں ہوتا ہے۔
ویسے حقیقت کا یہ پہاو بھی خو فار کھنا ضروری ہوگا کہ نیر مسعود نے جو کہ نی لکھی اس میں کہانی بن
جے ۔ جو کر دار تخلیق کے ان میں بیچد حرکت ہے، جو مکالے لکھے ان میں خبر ہے، جو فضا آفرینی کی اس

## پاری عہد کے بعدار دوتھیٹر

پاری تعییز کا آغاز اور اس کا سنر بھی اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ ڈراسے کی صنف کا اصل مقصد اس کو پرفورم کرتا ہوتا تھا۔ پاری تعییز بیل کھیلے گئے ڈراموں بیس ہے گئتی کے چند ڈراسے ہی اب ہمارے ہی اب ہمارے سامنے ہیں جس کی وجہ بھی ہے کہ پارٹی تعییز کے اسٹیج شدہ ڈراموں بیس سے زیادہ ہر اب ہمارے نہ تو شائع ہوئے اور نہ بی اب ان کا متن دستیاب ہے۔ پارٹی تعمیز کے ذریعے کھیلے صحبے ڈراموں کا کھمل ڈوکومیٹیٹ بھی انجی تک نہیں ہوا ہے۔ اردو میں ڈراسے کی تنقید کے اس عمل کواردو

تفیدی فاش اور فاحش ما تقوی میں شار کیا جانا جائے ہے۔ یہ جات بھی دل جسپ ہے کہ جن شائع شدہ فراموں کی تنقید کے نام پر لکھے جانے والے مضافین میں صفحات کے صفحات سیاہ کیے گئے ، ان میں سے اکثر ڈرا مے تو مجھے جانے والے فرراموں کا ذکر بھی فراموں کا ذکر بھی فرراموں کا ذکر بھی فرراموں کا ذکر بھی فرراموں کے باب میں کھی جانے والی اردو تنقید میں اس لیے کم ملتا ہے کہ وہ النبج تو خوب کیے گئے مگر شاکع نہیں ہوئے۔ ہمارے سامنے اردو ڈرامے کی جونام نہاد تاریخ موجود ہے وہ اوھور کی تی نہیں ہی جائے ہیں ہوئے۔ ہمارے سامنے اردو ڈرامے کی جونام نہاد تاریخ موجود ہے وہ اوھور کی تی نہیں ہی جائے۔

بیرہ یں صدی کی دوسری دہائی جس جب پاری تعییر دم تو ڈرہا تھا تو ایک جانب اتناج کی مضبوط جیے ڈرامہ نگار نے اٹارکلی کی شکل جی دانستہ ایک ایسا ڈرامہ تحریر کیا جوالی جانب آئیج کی مضبوط عمارت جس سیندھ مار نے کا کام کر سکے تو دوسری طرف ہمارے ادبوں ادراوب کے ناقد وال میں اس ڈراہ سے نے آئیج کی ضرور یات سے متعلق گرائی پھیلا نے کی مہم کا آغاز کرنے جس معاونت کی ہم و خود ڈرامر نبیس کھیلا یا جے آئیج کے لواز مات کا کوئی انداز ہنیں اور جس نے بھی کرائی میں ہروہ شخص جو خود ڈرامر نبیس کھیلا یا جے آئیج کے لواز مات کا کوئی انداز ہنیں اور جس نے بھی ڈرامد و بھیا تک نہیں ، اے بھی اردو ڈرامر نویسوں کی فہرست جس شامل کیا جاسکتا ہے جس کے ڈرامد و بھیا تھی نبیس جاسکتا ۔ حالاں کہ اخبیاز علی تاج نبیس ایسے ڈراموں کا رواج عام ہوگیا جنھیں اٹنے کہا ہی نبیس جاسکتا ۔ حالاں کہ اخبیاز علی تاج سے آبک ایسا ہے ڈرامے لکھنے کی کوشش کی مختر تھی مثلاً محر حسین آزاد نے آئی کراردو ڈرامے کی تاریخ جس کے بی نام نہا و ڈرامر لکھنا شروع کیا تھا جے وہ محمل نہیں کر سکے گرائی کا ذکر اردو ڈرامے کی تاریخ جس

اُی زمانے بی اورظفر علی ہانے ازخی پنجاب ،امراؤ علی نے البرٹ بل اورظفر علی ہان سے اس طرح کے ڈرامے نے بنگ روس و جاپان الکھ کرسیای اور ساتی حالات کو پیش کرتے ہوئے اس طرح کے ڈرامے لکھنے کی تلقین کرکے ڈرامہ نو کسی کے فن کو اپنے خیال بی توسیع پذیر کرنے کی کوشش اس لیے کی تاکہ اور بی کے منفوات پر ان کا ذکر ڈرامے کے فروغ وارتقا کے باب میں کمی روشنائی ہے ہوئے گرمفاک تاریخ ہماری خواہش کا احرام کب کرتی ہے، ای لیے ،مندر چہ بالا تمام ڈرامے ، ای لیے ،مندر چہ بالا تمام ڈرامے ، ورامے کی بدترین شکل کے طور پریاد کیے جاتے ہیں۔

بیدویں مدی کے دوسرے دہ ہے جبل ہی دوسری زبانوں کے ڈراموں کو اردو کے قالب شی ڈھالنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ جر حسین آزاد نے شیکسیئر کے ڈراے امیکسی قالب شی ڈھالنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ جر حسین آزاد نے شیکسیئر کر تھے۔ اس کے بعداحہ شیح کے بنگا ڈراموں کو اردو بیل منظل کیا۔ ان جس امنوش، رینا اور تارا ا قابل ذکر ڈراھے ہیں۔ اس سلسلے کوآ کے بردھاتے ہوئے جر بخو رائوں کی سامنا نے کیے بعدد گر ہے گی ڈراموں کا ترجہ کیا ۔ ان جس کی اور یہ ڈراھے پاری تھیز کے بعد کی ۔ جر شیل سے زیادہ تر ڈراموں کو ایشج پر چش بھی کیا گیا اور یہ ڈراھے پاری تھیز کے بعد کی ۔ جر شیل سے زیادہ تر ڈراموں کو ایشج پر چش بھی کیا گیا اور یہ ڈراھے پاری تھیز کے بعد کی ۔ مسلسلے کوآ کے موال ہیں۔ جر حر وزرائی صاحبان نے مولیئر (Moliere) کے ڈراھے ۔ مسلسلے انتقروپ (The Misanthrope) کو گراہے دل ، مورس میشرنگ موت، فریڈرک اس انتقروپ (The Mosanthrope) کے ڈراھے کے ڈراھے کے ڈراھی مزاجہ سے ماخوذ تین ٹو بیاں ، ابراہیم کئن کی زندگی پر جنی ڈراھہ روپہ سیاست تو تو یو ترجہ کے ۔ مالاں کہ ماخوذ تین ٹو بیاں ، ابراہیم کئن کی زندگی پر جنی ڈراھے دوپہ سیاست تو رو ترجہ کے ۔ مالاں کہ ماخوذ تین ٹو بیاں ، ابراہیم کئن کی زندگی پر جنی ڈراھے شیسیئر کے ڈراموں سے باخوذ وکھائی دیتے ہال پاری تھیٹر میں کھیلے گئے گئی کا میاب ڈراھے شیسیئر کے ڈراموں سے باخوذ وکھائی دیتے ۔ مالاں پاری تھیٹر میں کھیلے گئے گئی کا میاب ڈراھے شیسیئر کے ڈراموں سے باخوذ وکھائی دیتے

ہیں، لیکن یہاں سے شیکسپیئر کے علاوہ دوسرے دلی اور غیر مککی ڈرامہ نگاروں کے ڈرامے اردو ہیں ترجمہ ہونے کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔

اس سلسلے کو آ کے برحاتے ہوئے سیدعابد حسین نے جان ولف کیے Johann) (Wolfgang Von Goethe کے ڈرامہ قادست (Faust) کا کامیاب ترجمہ کیاتو شاہدا حمد نے میٹرننگ کے ڈرامہ وائزل (Joyzelle) کا ترجمہ نرس جمال اور میٹرلنگ کا بی ڈرامہ میلیس اینڈ سلی سٹ (Pelleas and Melisande) کا ترجمہ 'پروین وٹریا' کے نام ے کیا۔ فعنل الرحمٰن نے شیر یون کے دو ڈراھے دی اسکول فاراسکینڈل The School for) (Scandal) اور دی را ئولس (The Rivals) کو ظاہر و یا طن (1932) اور نی روشی (1933) کے نام سے ترجمہ کیا جو بیسویں مدی کی تمیسری و ہائی میں کامیانی ہے اسٹیج کیا گیا۔ تقریباً ای زیانے میں انصار ناصری نے آسکروائلڈ کا ڈرامہ سلوم (Salome) کو سلنی کے نام سے اردو میں منتقل کیا توفننل حق قرائی نے مولیئر (Moliere) کے ڈرا سے The School for Wives کا ترجمہ التعلیم زوہ بوی کے نام سے شائع کیا جلیل قدوائی نے 1932 میں میٹرلنگ کے ڈرامہ Princess Maleine کو موتا واتا کے نام ہے ترجمہ کیا جے بعد میں آئند زائن سیرونے بھی ای نام ہے ترجمہ کر کے اتر مردیش اردوا کا دمی ہے 1978 میں شاکع کیا۔عبدالمجید سالک بڑالوی نے رابندر تاتھ نیگور کے ایک ڈرا مے کا ترجمہ چرا کے نام سے اردو میں کیا جمکین وسعیدی نے آسكرواكلد كي ذراب The Importance of Being Earnest كوارنست كي نام ي اردو می معمل کیا تو سجاد حدر لیدرم نے تامی کمال یک (Namik Kemal Bec) کے ترکی ذرامہ Celaleddin Harzemsah کو جلال الدین خوارزم شاہ کے تام ہے اردو کی شکل دی ینٹی جگت موہن لال روال نے جان گالرو وروی (Jahn Galsworthy) کے ڈراے 'اسكن كم (The Skin Game) كو فريب عمل (1930) كه نام عداردوكا قالب عطاكيا تو سید عابد علی عابد نے بابوکشیر و چند چڑتی کے ڈرامے او ما' کو 1923 میں اردو کا پیرائن عطا کیا اور محرکتیم الرحمٰن نے کلیسنگ '(Gotthold Ephraim Lessing) کے ڈراے Nathan the Wise كاتر جمه تاتن كى شكل ميس كبا\_

ارد دؤراے کے سفر میں ان تمام ڈراموں کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ پاری تعییر کے بعد کے زمانے میں انھیں اسٹیج پر کامیابی کے ساتھ چیش بھی کیا حمیا اور ان کی اسٹیج پر فورمینس نے بیج ڈرامدنگارول کی تربیت بھی کی حالال کہ ان ڈراموں کو اردو میں نتقل کرتے وقت اکثر ڈرامے کے اصل متن سے دوری برتی می یعنی بعض اوقات صرف پلاٹ لے لیا گیا تو بعض اوقات اس کا ترجمہ کرتے وقت منظر کے منظر ہی تبدیل کردیے میے ، اس لیے ، اکثر صورتوں میں بیشناخت کر پانامشکل معلوم ہوتا ہے کہ بیکس ڈرامے کا ترجمہ یا بیڈ رامہ کہاں سے ماخوذ ہے ۔ پاری تھیٹر کے زمانے میں ایسانی کیا میا ہے وجہ ہے کہا کہ بی فررامے کی ڈرامہ نگاروں کے نام سے شائع شدہ شکل میں موجود ہیں ۔

جب پاری تغییر کا سورج ما ند پڑنے لگا تو کی اسک شخصیات اردوڈ راے کی انہ پر نمودار ہو کی بیار شخصیات اردوڈ راے کی انہ پر نمودار ہو کی بی جنموں نے صرف ذاتی دوئی سے ڈراے لکھے اور انھیں اپنج پر پیش بھی کیا۔ اُس زمان ہیں عابد حسین ،سلیمان آصف ، امجد بھی ، پروفیسر مجیب ، ماسٹر ابرا ہیم ، ذاکر حسین ،سجاد ظہیر ،خورشید جہاں ، منجو قرید اللّٰمی اور ملک راج آئند دکھائی ویتے ہیں جنموں نے نہ صرف ڈراے لکھے بلکہ مختص سطح کے تعییر بھی قائم کے اور ان تھیٹر ول نے ایک نسل کی نہ صرف تربیت کی بلکہ انھیں مزید سنظے کے تعییر بھی قائم کے اور ان تھیٹر ول نے ایک نسل کی نہ صرف تربیت کی بلکہ انھیں مزید سنے تعییر قائم کرنے کی تحریک ہی دی۔ اس کے بعد می IPTA ، پرتھوی تغییر ، ہندستائی تھیئر اور بی تعمیر قائم ہوا۔ اس تحریر قائم ہوا۔ اس تحری

ذیل میں چند ڈراموں کی فہرست اردو تھیٹر کل اور آج "مطبوعہ 1995 اردواکا دی وہ فی کی مدو ہے بیش کی جاری ہے جس سے بیانداز وہو سکے کہ کس طرح کے ڈرائے اُس زور نے میں عمومی طور پراسٹیج کیے جارہ ہے تھے اور ان کا معیار کیا تھی؟ کون کون لوگ تھیٹر کوزند ور کھنے کے لیے خود کو وقف کیے ہوئے تھے اور ملک کے کس کس جھے ہیں اس زمانے میں بھی اردو ڈراھے کھیلے جارہ ہے تھے۔ 1909 سے لے کر 1944 تک اٹیج پر کامیابی کے ساتھ پیش کیے جا چکے فتخب جارہ ہے کہ کر 1944 تک اٹیج پر کامیابی کے ساتھ پیش کیے جا چکے فتخب ڈراموں کی کسی محمدرج کو ٹیل ڈراھے موجود ہوں گے۔

| مال  | مروب                    | بدايتكار   | ۇدامەتك <i>اد</i> | إوامه               |
|------|-------------------------|------------|-------------------|---------------------|
|      | امر و تغیر یک مینی بمبی | حليمان آصف | حليمان آصف        | غافل مسافر          |
|      | الغريثة تاكك منذل بمبئ  | سليمان آمف |                   | انقام مرف خون كاخون |
| 1927 | الريآرث، كنك            | 4.         | ماسرايراتيم       | آتش عاک             |
| 1927 | ا ژبیآ رث ، کنک         | J. 15.     | لله )امورجي       | بدنصيب إدشاه (امان  |

انجدجي كامياب كموار امحدجى اژبيآرث، کنک 1928 مخوقر يدالكبي منحوقر يدالكبي ا بكسيل فعيز يكل تميني، حيدراً باد 1932 آ فآب دمثق منحوقر يدالكبي ساگرٹا کیزے اپنج پر، حیدرا باد 1940 متحقر يداللني ہے کے بعد مخوقر يدالني منجوتر يدالكبي ساگرة كيز كانتج يروحيدرآباد 1942 بهارافرض على مردار جعفرى سے کس کا خوان ہے ایثارسمین اعل والسلوا 1942 محرعبدالغفاردحولي محدعبدالغفاردحولي جامعدمليداسلاميده ديلي 67,2 ناولى تعميز يكل تميني آف بسين 1944 استادع يدالعمذ منشى حيدرآ بادي انقلاب كامل اينا، حمي براج مابئ فواجدا حرحماس 1944 منجوقمر يدالكبي منجوقمر، يداللمي شبتم برم اوا كاران، حيدرآ باو

اس کے علاوہ پروفیسر جیب کے ٹی تاریخی ڈراھے بھی کامیابی کے ساتھ اسٹیج پر چیش تو کے گئے گر چیش کش کا کریڈٹ پروفیسر جیب سے زیادہ ہدایت کارکواس لیے جاتا ہے کہ انھیں اسٹیج پر چیش کرنے کے لیے ان میں ندمرف بہت ہی تبدیلیاں کی گئیں بلکہ ان کی چیش کش کو کامیاب بنانے کے لیے اس سے کہیں زیادہ کوشش کی گئی جو کمی ڈراھے کا ہدایت کارعام طور پر کرتا ہے۔ دراصل پاری تغییر کے زوال کے بعد تجارتی تغییر کا خاتمہ تو ہوا گرفطرت کے اصول کے مطابق زبانی زبانے کی ضرورتوں سے ہم آ ہنگ تغییر نے اس کی جگہ لے ٹی۔ پاری تغییر کے بعد کے ڈراموں میں ہمیں ایک نیا عاج نظر آتا ہے۔ اپنے ملک کے لیے قربانی دینے کی تح کی جبی بابعد پاری تغییر کے ڈراموں جی این جی

بیسویں صدی کی چوکی اور پانچویں دہائی اردوادب بیل الف اختبارے اہمیت کی حال بے۔ چوکی دہائی بین جہاں اردوادب کی سب سے مقبول اور تمر آور ترقی پند ترکی کے بند آئی بیند ترکی کے دہائی کے بندائی برسوں میں ابٹا کا قیام عمل میں آیا۔ 1936 میں ترقی پند ترکی کے ابتدائی برسوں میں ابٹا کا قیام عمل میں آیا۔ 1936 میں ترقی پند ترکی کے ابتدائی میں ابٹا کا ابتدائی میں آیا اور ڈراموں کو بھی ساتی ترکی کے اور تبدیل کوراود یے کا قیام کو میں گیا کہ خالص ہندستانی روایت کو مدنظر رکھتے موٹر ذریدیل کیا۔ 1971 نے ایک بڑا کام یہ بھی کیا کہ خالص ہندستانی روایت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس فارم اور زبان میں بھی کا تک کھیلے گئے تاکہ جو کے اس فارم اور زبان میں بھی کا تک کھیلے گئے تاکہ اس بھری آرمٹ کے ذریعے ہندستان کی موام تک اس اور بیداری کا پیغام براوراست پہنچایا جا سکے۔

1942 میں آیک سنبالی فاتون اٹل ڈی سلوانے چندہم خیال دوستوں کے اشراک سے بھٹی میں اپنا کی بینٹ قائم کی ادراس بونٹ نے کیم کی 1942 کو بھٹی کی مزددر بستی پریل کے دامودر بال میں اپنا توائی تعییر پیش کیا جس میں سربالکر کا مراضی ڈرامہ ' دادا' اور سروار جعفری کا دامودر بال میں اپنا توائی تعییر پیش کیا جس میں سربالکر کا مراضی ڈرامہ ' دادا' اور سروار جعفری کا اس ان کے گئے ، جو کانی مقبول ہوئے ۔ یہ بات بھی قائل ذکر ہے کہ اس عوائی تعییر کا نام مشہور سائنس دال ڈاکٹر ہوئی جہال گیر بھا بھانے انٹل ڈی سلواکو تجویز کیا تھا۔ بھٹی کے مادواڈ می بال میں اپنا کی پہلی کا نفرنس 25 می 1943 کو ہوئی اوراس موقع پر اگریزی ، بھگی اور مراضی ڈرامول کے علاوہ خواجہ احمد عباس کا اردو ڈرامہ ' بیام ست ہے'' بھی پیش کیا گیا ، اور بھگیا ورمراضی ڈرامول کے علاوہ خواجہ احمد عباس کا اردو ڈرامہ ' بیام ست ہے'' بھی پیش کیا گیا ، اور اس کا نفرنس میں ایم این جوشی صدر ، اٹل ڈی سلواجز ل سکریئری اور خواجہ احمد عباس اپنا کے خاز ن

اس کے بعد اپنا تیزی کے ساتھ ایک تحریک کی صورت افترار کرنے گی اوراس کی شاخیں مختلف ریاستوں اور شہروں میں قائم ہوئیں جن کے تحت لاتعداد ڈراے اور گیت وغیرہ پیش کیے جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اپنانے اپنا اللہ دنوں میں بی متعدد کامیاب ڈراے پیش کے ،جس میں 'سیامرت ہے '' 'زبان بندی' اور' طوفان' وغیرہ کا نام لیا جاسکتا ہے جس کی خاص وجہ سے رہی کہ اپناا کے محصوص نظریاتی اساس کے ساتھ سام لوگوں کے لیے قائم کی گئی میں آئی جس کی خاص وجہ سے رہی کہ اپناا کے محصوص نظریاتی اساس کے ساتھ سام لوگوں کے لیے قائم کی گئی میں آئی جمود ساتھ کی اپنا گئی کے جا مداخلت اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے اپنا شی می دیسانی جمود ساتھ کیا جسیا کرتر تی پسند تحریک کا مقدر بنا۔

ا پٹاگواب تک کی ذندگی کے 75 سالہ سنر ہیں متعدد بار متعدد شکوں ہیں جمود و تعطل کا سامنا کرنا پڑالیکن ہر باراس کے بھی خواہوں، بعدردوں نے اس کو فعال اور متحرک کرنے کا بیڑاا ٹی یا اور دہ اس میں کا میاب بھی ہوئے۔ وقفے وقفے سے مختلف ذیائے ہیں مختلف لوگوں نے اس میں نئی روس کچو تکنے کا کام کیا یہ ایسے فنکار اور شخصیات کی ایک طویل فیرست ہے جس میں ہے اتل ڈی سلوا، خواجہ احمد عباس، پر تھوی راس کچور، راجندر سنگھ بیدی، مبیب شویر، پر دینسر ہیر بن محمر جی ، فری سلوا، خواجہ احمد عباس، پر تھوی راس کچور، راجندر سنگھ بیدی، مبیب شویر، پر دینسر ہیر بن محمر جی ، فریرا سہنگ ، پنڈ ت روی شکر ، بلراج ساہنی، کئی اعظمی ، شوکت اعظمی ، کرش چندر، ملک راج آند، واجندر رکھوولی ، ساحر لدھیا نوی ، مجر درح سلطان پوری، مخدوم کی الدین، واحق جو نپوری ، ملی سردار جعنم میں ماجنی، اے سے ہنگائی، ویتا ہمیر، ملک راج آند، عصمت چنتائی، ویتا پائیک، ایک درج آنکو مترا، نیمی چند جین، بھو پن

ہزاریکا، شیلا بھامیہ، تنویر اختر وغیرہ کے علاوہ بے شار ایسے نام میں جنموں نے اپنی محنت، لگن، جدوجہداور تخفیل و تخلیق اور اوا کاری وفن کاری کے ذریعے اپٹا کو ایک ٹی بلندی عطا کرنے میں نہایت اہم رول اوا کیا۔

اپنا کے تحت فن، کھنیک اور فیش کش جو تجربے اور اضافے ہوئے ان میں 'اجہا کل آرٹ' (Agit Propp Technique) 'اسکٹ پروپ کننیک (Collective Art) 'مکسی آرٹ' (Flash Back Technique) 'اسکٹ پروپ کننیک (Shadow Play) 'نتقل پذیر اسٹ (Shadow Play) 'نتقل پذیر اسٹ (Mobile Stage) 'نتقل پذیر اسٹ (Mobile Stage) 'اسٹ ( Mobile Stage) 'اسٹ کا اور 'وستاویز کی ڈراپ پروہ یا پردے کے چیچے کی کھنیک (Technique اور وستاویز کی ڈراپ (Docu Drama) ویشر کے اس ایست حاصل بہت حاصل اسٹ کے بالا یا اور موضوع فن ایمیت حاصل بہت اپنایا موالی تھیٹر نے اسٹ سازے کر رتی ہوئی مصروف سنور ہی اور موضوع فن ، کھنیک اور سالہ سنر کے دوران بار ہا نشیب وفراز سے گزرتی ہوئی مصروف سنور ہی اور موضوع فن ، کھنیک اور میشر میں لاتعداد تجرب اوراضا نے اس نے کے جس کا ایک فاکدہ یہ ہوا کے اپنا کے ذریعے نہ مرف ہندستانی ڈراپ کے دوران بار ہا نشیب وفران سال بلک اردوڈ راسے کا فروغ بھی ہوا۔

اپٹا کے قیام کے ابتدائی دنوں میں پرتھوی راج کپوراس سے منسک رہے لیکن جیسے ہی منشور کے تحت فن کو پیش کرنے کی بات کی جانے گلی پرتھوی راج کپورنے اپٹاسے علاصد گی افتیار کرکے 1944 میں پرتھوی تھیٹر کوئی زندگی جسٹن ۔ پاری کمینیوں کے زوال کے بعد پرتھوی تھیٹر نے کپنی کا ایک نیا تصور دیا۔ پاری تھیٹر یکل کبنیاں تجارت کی خرض سے قائم کی جاتی تھیں اور منافع کمانے پر مجمبران کو معاوضہ و تی تھیں لیکن پرتھوی تھیٹر نقصان اٹھانے پر بھی فن کا روں کو اعزاز پرتھیم کرتی ۔ بیدوہ زبانہ تھا جب ملک ساسی پرتھوی تھیٹر نقصان اٹھانے پر بھی فن کا روں کو اعزاز پرتھیم کرتی ۔ بیدوہ زبانہ تھا جب ملک ساسی بران سے دوجا رتھا۔ ملک کی تراوی کی جدوج بھرزوروں پرتھی۔

تھیز پرتھوی رائ کورکا پہلا شوق تھا۔ انھوں نے فلموں سے جو پچھ بھی کمایا اسے پرتھوی تھیئر کی نذرکر دیا۔ اس تھیئر میں کم دبیش سواسونن کاراپی فدمات انجام دے رہے تھے جن کا تمام خرج پرتھوی رائ کچورا تھاتے تھے۔ اس لیے، وہ اکثر مالی مشکلات سے دو جا ربھی رہتے تھے۔ ابتدائی دنوں میں پرتھوی تھیئر کے گروپ کو ملک کے اندرسفر کرنے کی غرض سے کی جانے والی ربلوے بگت کے لیے بھی بہت کی مشکلیں در پیش تھیں لیکن بہت جلدمولا تا آزاد کی بداخلت سے پرتھوی تھیئر کی ہرمشکل آسان ہوگئی اور ربلوے سے سفر کرنے پر ربلوے کے کرائے میں سے پرتھوی تھیئر کی ہرمشکل آسان ہوگئی اور ربلوے سے سفر کرنے پر ربلوے کے کرائے میں سے پرتھوی تھیئر کی ہرمشکل آسان ہوگئی اور ربلوے سے سفر کرنے پر ربلوے کے کرائے میں

پر تھوی تھیڑ کے لوگوں کو پہاس فی صدکی رعابت مستقل طور پرل گئے۔ مداخلت چوں کے مولانا آزاد
فی تھی ، اس لیے، ہندستان کے تمام بڑے ریاجے سٹیشنوں کو اس فیصلے ہے آگاہ کیا گیا۔
مولانا نے ریلی ہے کے کرائے میں رعابت کے ساتھ ساتھ بھی ریاستوں کو بھی یہ ہدایت کردی تھی
کہ پر تھوی تھیڑ کی پرفورمنس پرانٹر تحمد نیکس نہایا جائے۔

پرتھوی راج کیور کی عرصہ تک انڈین پوپلس تھیٹر (Indian Peoples Theatre)

کو می صدر بھی رہے ہتے۔ پرتھوی تعییزی کہا چیش کش کالی داس کا شہرہ آفاق ڈرام شکنسلا تھا
جس کی کامیا بی تعییز کی دنیا جس سک کے حیثیت رکھتی ہے۔اس ٹا ٹک کو بار بارا سنج پرچیش کیا گیا
جس کی وجہ سے پرتھوی راج کیورکو کم وجیش ایک لا کھروپ کا نفسان ہوا جو اُس زیانے کے اعتبار
سے بہت بڑی رقم تھی۔ اس نقصان کو بھی انھوں نے یہ کہ کر برداشت کیا کہ "شوق کی کوئی قیمت
میں ہوتی ۔ "نقصان کے باوجود پرتھوی راج کیور نے اپ تمام فن کاروں کوایک ہاہ کی تخواہ بوئس
کے طور پردی۔ یہ تو جم بھی جانے ہیں کہ بوئس فائدہ ہوئے پردیا جاتا ہے کین پرتھوی راج کیور
نے خسارے کے باوجود بوئس تعیم کیا۔

 پرتھوی تھیڑ کا ڈرامہ ' بیٹھان' پرتھوی رائ کیور کے دل کی گہرائیوں نے لکی ورونا کے صدائی ۔
وہ انسانی زندگی کی تبائی اور ایک دوسرے کے خون کے بیاسے نظر آنے والے آوی کے خلاف تھا۔ لال چند کل نے نہایت پُر اثر انداز میں آزاد ہندستان میں ہونے والے آئی و عارت گری کے مناظر کواس لیے میں چیٹر کیا جس کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی گئی کہ ہم سب ایک جی مناظر کواس لیے میں چیٹر کیا جس کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ ہم سب ایک جی اور کوئی سرحدانسان کے دلول کوئی سرحدانسان کے دلول کوئی سرحدانسان کے دلول کوئی مناز میں جاگزیں میں جاگزیں مناز سے دلول میں جاگزیں مناز سے مقاور جن کے دلول میں جاگزیں نظرت، مقارت اور دشنی کے دوئی کی شکل میں ڈھلنے کے تمام امکانات معدوم ہو چکے تھے۔

رِتُموی تعییر کا اگا۔ ڈرامہ غدار تیارت کین اسے چیش کرنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ وجہ رہ بتائی جاری تھی کہاس میں ملک کے ان حالات کو چیش کیا گیا ہے جس کی وجہ سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ بعد میں جواہرلال نہرواور مولا تاابول کلام آزاد کی مداخلت پر پر تھوی راج کیور کے اس ڈراے کے استے کے جانے کی صورت پیدا کی می اور غدار کو مہلی بار 15 اگست 1948 کو بمبئ كے او بيرا اوك يل بيش كي حميا۔ بيد درامه برتھوى تعميز كے ايك اور كامياب درا مے كے طور ير بى نہیں جکہ ہندستان میں اردو تعمیز کی تاریخ کا ایک اہم باب بن گیا۔اس کے بعد پنجاب کے مہا جروں کے حالات پربنی ڈرامہ" آ ہوتی" تیار ہوالیکن اے امٹیج پروو کا میالی نہیں ملی جواس ہے سل پیش کے جا میکے ڈراموں کے جمعے میں آئی تھی۔اس کے بعد قدیم وجد بدتهذیب وثقافت، نے پرانے نظریے، پرانی نسل اور نئ نسل کا فکری تضاد، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کا انسانی مزاج ، شبت اور منفی رویے اور سادگی وشائنگی کے بچاہے تزک بھڑک کوتر جج دینے جیے مسائل کو مد نظرر کھ کرڈ رامہ کلاکار تیار ہواجس کی اسٹیج پرفورمینس نے ایک بار پھر پرانی آب و تاب کے ساتھ ناظرین کی دادو تحسین حاصل کی۔اس ڈرامے نے عوام پر بیاثر بھی ڈالا کہ جمیں اعتدال کاراستہ اختیار كرنا پ ہے۔ پرتھوى راج كوراس خيال كے تھے كہ نے كوقبول كرنے كا مطلب برانے كوقطعي طور پر ترک کر دینانبیں ہے۔ تبدیلی تو فطری عمل ہے لیکن مثبت تبدیلی ایک سابی اور ثقافتی عمل کا تقیمہ ہوئی ہے۔

دوسرے ڈرامول کی طرح ڈرامہ پیہ ہیں بھی برتھوی تھیز کے مقاصد اور پرتھوی راج کپور کی دو تکرش کی جوادب کوساج کا آئیز تصور کرتی تھی۔اس ڈراے میں خود احتسابی کے ساتھ ساتھ ہے کی ہوں اور اس کے برجے معزار ان کو کامیابی سے چین کیا گیا۔ پرتھوی تھیز کی مالی حالت دن بدون خراب ہوتی چلی گئ اور آخر کار پرتھوی راج کیورکو 1960 میں اس کے بند

کرنے کا اعلان کرنا پڑا۔ جب ہم پرتھوی تعییر کا جائزہ لینے ہیں تو یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ
پرتھوی تعییر نے اپنی 10سال کی زندگی میں کل 8 ڈراموں کے 2662 شوائٹج کے ۔ان ڈراموں کو کم
وہیش 130شہروں میں تقریباً 10 لا کھناظرین کے سامنے ہیں کیا ۔اس طرح ہم دیکھے ہیں کہ
مرف آٹھ ڈراموں نے ندمرف ہندستان کے تعییر کوایک ٹی زندگی دی بلکہ پرتھوی تعییر کے بعد یہ
بھی جاہت ہو گیا کہ صرف تجارت اور تفریح ہی ڈراے کو مقبول نہیں بناتے بلکہ موضوع اور عوام کی
بات کو اگر عوام بن کی زبان میں ٹن کارانہ جا بک دئی کے ساتھ ہیں جائے تو ایسے تعییر کو بھی نہ
مرف سیکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ناظرین سلتے ہیں اور عوام کے دلوں اور ذہنوں کو تبدیل
کرنے کا کام بھی اس سے لیا جا سکتا ہے۔ اس طرح پرتھوی تغییر نے ہندستانی ڈراسے کی تاریخ

آ زادی کے بعد ہندستان میں تعییر کوتقویت و پنے کا کام اپٹااور پرتھوی تعییر کے ساتھ ساتھ ہندستانی تعییر نے بھی انجام دیا جس کی بانی قد سید ذیدی تھیں۔ 1955 میں قائم کیے گئے ہندستانی تعییر کی فاص بات بہتی کہ وہ فیج زاد ڈراموں کے ساتھ ساتھ غیر ممالک کے معیار کی ڈراموں کا بہتر بین ترجمہ بھی اپنچ پر چیش کرتا تھا۔ ان تراجم نے اردو تعییر کے فزانے میں چیش بہا اضافہ تو کیا بی ہندستان میں تعییر کو بہت ہے تراجم اور ترقی یافتہ تعییر کی بحدیک ہے بھی واقف کرایا۔ غیر کھی کا سکی ڈراموں کو ہندستانی عوام کے سامنے چیش کرتا اور ان کے جرکے خدات کو سنوارتا ہی ہندستانی تعمیر کا مسل مقدرتھا۔

صبیب تنویر ہندستانی تھیٹر کے ابتدائی ذیائے ہے ہی اس کے ساتھ کام کردہ سے اوراس کے ذیادہ تر ڈرامے ان ہی کی گرانی ہیں چیٹی کے گئے۔ ہندستانی تھیٹر کے چیٹی کروہ ڈراموں کی فہرست مرتب کی جائے ہون میں چیا چیکن نے تصویر ٹاگئی اوراش ان چیا چیکن نے جارداری کی اوروں کو کپڑے ویلے ان اعلی حضرت ان آذر کا خواب ان خالد کی خال ان جارہارا، انشکنتانا، امریالی ان مریا گھرا، مٹی کی گاڑی وغیرہ کو ضرور شامل کیا جائے گا۔ ایراراکشس ان سفید کنڈ لی امریالی اگرا، مٹی کی گاڑی وغیرہ کو ضرور شامل کیا جائے گا۔ ان ڈراموں کو ترجمہ یا افذکرتے وقت قدرید نیدی نے ان ڈراموں کو ترجمہ یا افذکرتے وقت قدرید نیدی نے ان ڈراموں کو ترجمہ یا افذکرتے وقت قدرید نیدی نے ان ڈراموں کو ترجمہ یا افذکرتے وقت قدرید نیدی نے ان ڈراموں کو ترجمہ یا ان خرین کو شاہ جیسے ڈرامہ نگاروں کو اردو تا ظرین کے سامنے چیش کیا تو دوسری جانب سنسکرت ذبان کے شاہ کار ڈرام

محکنتلا، مدراراکشس منی کی گاڑی اورامریالی کوئی معتوبت کے ساتھ اردو میں پیش کیا۔ ہندستانی تقییزنے پرتھوی تعییز کی طرح فن کارول کو ممینی میں ملازم تو نہیں رکھا تھا لیکن ڈراھے کے ہرشو کے بعدادا کارول بنن کاروں اور ہراے کارکو پچھر قم ضرور دی جاتی تھی جوائس وقت ایک سور و یے ہے لے کر پانچ سورو نے تک ہوتی۔ ہندستانی تغییر کی ایک خاص بات میر بھی تھی کدان کے ڈراھے مقرره وفت پرشروع ہوجایا کرتے خوا تھیٹر ہال میں ناظرین کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو۔ قدسیدزیدی نے مرف 46 برس کی عرض 27 دمیر 1960 کواس دنیا کوخیر باد کہا۔ ہم جانتے ہیں کہ حبیب تئو ہر ہندستان کی لوک روایت کے دلداد و بنتے اور اس معالمے میں قد سیدزیدی سے ان کا اختلاف تھا جس کے بعد مونیکا مشر ااور حبیب تؤمرے " نیا تھیڑ" قائم کیا جو ع لی تھیٹر میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے ۔ صبیب تنویر کو بھین سے تھیٹر کا شوق تھ اور انھوں نے اس میں حصہ لینا بھی شروع کردیا تھا۔صرف کیارہ برس کی عمر میں شکیبیئر کے ڈرامہ ' کنگ جال (King John) میں اٹھول نے ادا کاری کی۔1943 کے بعد سے ہی وہ بمبئ میں تعمیر سے وابسة ہو گئے اور ایک زمانے تک اپنا کی سرگرمیوں کا مرکز ہے رہے۔ انھوں نے اپنا کے لیے ڈرامے تیار کے، گیت نکھے، کئی ڈرامول کے آجے کیے، ادا کاری کے ساتھ س تھ ہدایت کاری کے فرانکش بھی انجام دیے۔ 1954 میں وہ Royal Academy of Dramatic Arts (RADA) لندن میں ڈراے کی مزید باریکیوں سے واقنیت کی غرض سے وہاں تربیت حاصل کرنے بھی گئے۔ وہاں انھوں نے ہر پخت کے تعییز کو بھی ویکھا اور پھر ہندستان آ کرا ہے نوک فن کاروں کے ساتھ کام کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔1969 میں ایک تعمیز کمپنی کے طور پر نیا تعمیز رجسٹر ڈ ہو اور وہ 1972 ہے اب تک ایک پر ونیشنل تھیٹر اور ریرٹری کے طور پر کام کررہا ہے۔ صبیب تنویر کے مکھے، ترجمہ شدہ ، یا اڈپیٹ کردہ اور ہدایت کردہ ڈراموں کی فہرست بنائی جائے تو اس میں ''شنتی دوت کامکار(1948)، شطرنج کے کھلاڑی (1949)، کرش چندر کا ڈرامہ 'آ دھا گاؤں' (1949)، جمازُ و(1949)، او پندرناتھ اشک کاتح ریکر دہ ڈرامہ ڈنگا (1949)، وشوامتر عادل کا ڈرامہ دن کی ایک رات (1949) آگر وبازار (1954)، سٹی کی گاڑی (1958)، سمات پینے

(1960)، بریکت کا ڈرامہ "The Good Woman of Setzuan" (1962)، وشاکما

(1959) مال دار يرد ك (روى دُرامه The Feminine Touch م 1959) أثم باكوكا نط

(1959)، 'بِهَاكُ (1960)، 'مرزاشهرت بيك (1960)، آمَّا حشر كا دُراما 'رستم وسهراب'

رت كا زرامه مدرا كشش (1964)، The Shoemaker's Prodigious Wife The Importance of ما مراسكر واكلتركا وراسه Federico Garcia Lorca مير \_ بعد (1969) أرجن كاسار كلي (1972) ، كاؤل كانام سرال مور ناؤ داماد (1973) ، 'را جا چها اور جار بمانی (1974)، نما کر برت پال سنگه (1974)، نجران داس چور (1975)، اررام يت (1975)، ثابي لكز إرا (1976)، عانى جور (1976)، منى كى كارى (1977)، بہادر کلارین (1979)، شاہ جہاں پور کی شاشا بائی (1979)، بھاسا ترالجو تی (1979)، ديوي كاوردان (1980)، سون ساكز (1980)، برماك امركباني (1985)، ايك اور درونا اجارية (1988)، موتے رام كاستيرگره (1988)، دغمن (1988)، وكي رہے ميں نين (1990)، كام ديوكا اينا بسنت رتو كاسينا (1993)، سزك (1994)، مراراكشش (1996)، مشيشيا (1998)، بمادارن/ يونگا پندت (1998)، زهر في موا (2002)، راٽ رکت و (2006) وغیرہ ڈراموں کوان میں ضرور جگہ ملے گی۔ انھوں نے ان شخصیات اورادیب وفن کاروں پر بھی ڈرامے لکھے جن کی جانب اس وقت تک یا تو توجہ دی جنبیں گئی تھی یا ان کا جوجی تھا وہ اٹھین نہیں ملاتھا۔ صبیب تنویر کے ڈراموں کی ایک بڑی خولی یہ بھی ہے کہ دہ حرکات دسکتات اور خاموشیوں کا نمایت ہر اثر استعمال کرتے ہیں۔حبیب توری دوسری خوبی بلکہ یوں کہیں کہ خصوصیت میجی ہے کہ وہ ڈرامہ اسٹیج کرتے وقت جمہوئی ہے جمہونی، باریک سے باریک چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ان کے ڈراموں کا ساج شرفا کے معاشرے پر کبراضرب نگا تا ہے۔ان کے ڈراےا ہے عہد کے سیاس ، ساجی ، تہذیبی ، ثقافتی ، معاشی ، معاشرتی ، اخلاقی اوراو بی ہرسطح پر بوری طرح کامیاب رہے ہیں۔ان کی شخصیت سے ندصرف ہندستان کی کم وہیش تمام زبانوں کے ڈ رامہ نگار و ہدایت کا راور دوسرے فن کارستنیض ہوئے بکے عالمی سلح پر بھی ان سے قیض اٹھانے کی كامياب كوشش بوكس-

عموی طور پر جب تھی ر مقبول ہونے لگا تو پھر ہندستان کی مرکزی اور ریائی حکومتوں نے بھی اس کے فروغ کی جانب توجہ کی۔ مرکزی حکومت نے شکیت نا ٹک اکیڈی قائم کی اور پھر بیٹنل اسکول آف ڈیرامہ بنا۔ آج بیادارے نہ صرف دیلی بلکہ دیگر ریاستوں ہیں بھی قد مات انجام دے رہے ہیں نیٹنل اسکول آف ڈرامہ اپنے دوسرے اور تیسرے سال کے طالب علموں کے ذریعے رہے جیں نیٹنل اسکول آف ڈرامہ اپنے دوسرے اور تیسرے سال کے طالب علموں کے ذریعے

ہرسال کم دبیش دی اردو ڈرا ہے اسٹیج کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشنل اسکول آف ڈرامہ نے اپنی رپرٹری بھی بنائی ہے۔ بیر پرٹری بیشنل اسکول آف ڈرامہ کے فارغین میں سے چنشرہ ادا کاروں اور ان بھی بنائی ہے۔ بیر پرٹری بیشنل اسکول آف ڈرامہ کے فارغین میں سے چنشرہ ادا کاروں اور ان پیشر درفن کاروں کی خد مات حاصل پیشر درفن کاروں کی خد مات حاصل کر کے بدرے میں۔ کرکے بورے ملک بیل گھوم گھوم کر زمر ف معیاری بلک اعلاس کے کے ڈرامے پیش کرتے ہیں۔

ای طرح مختلف ریاستوں میں تعییر اسکولوں کا قیام ممل میں آیا ان میں بھارتندو نامیہ اکیڈی ( نکھنو )، بھارت بھون ( بھو پال )، مدھیہ پردیش نامیہ اکیڈی ( بھو پال )، ساہتیہ کا پریشد ( دبلی ) بھی بنگ نامیہ اکیڈی ( مغربی بنگال ) اور مختلف ریاستوں میں قائم اردوا کادمیوں نے بھی تعییر کی طرف توجددی ان تمام اداروں نے سرکار کی پالیسیوں اورا پی قبم کے مطابق اردو تعییر کے فرد ن کے لیے کام کرنا شروع کیا ۔ کے بغیریہ بات ادھوری رہے گی کہ اردو کے مسئل کی فہم اردو والوں کو بھی بی نہیں ،اس لیے ،اردوا کادمیوں نے اردوز بان کے ہم جہتی فروغ کی مہم اردو والوں کو بھی بی نہیں ،اس لیے ،اردوا کادمیوں نے اردوز بان کے ہم جہتی فروغ خصوصاً اسکونوں میں اردونسیم پر توجہ مرکوز کرنے کے بچاہ اپنی سرگرمیوں کا محراردوا دب اور شافت کو بنایا ۔ ایک ایسے دونت میں جب زبان رو بدزوال تھی ، اسکول کی سطح پراس کی تعلیم کا فقم ختم معرف اداروں کے سوا کی ویشیں ۔ معرف اداروں کے سوا کی ویشیں ۔

پری تھیڑے بعد کے ذراموں میں خاصی تعداداسے ڈراموں کی ہے جن کا تعنق تاریخی شخصیات، واقعات یا دور ہے ہے۔ ان میں اردو کے طبع زاد ڈراموں کے ماتھ ماتھ ہندستی فر بانوں میں لکھے گئے ڈراموں کے تراجم بھی شامل ہیں۔ اگرایسے ڈراموں کی کوئی فہرست مرتب کی جائے تو دہ بھی کئی سوصفیات پرجنی ہو بھی ہا اوراس فہرست میں "تعنق، اکبر، واراشکوہ، اورنگ جائے تو دہ بھی کئی سوصفیات پرجنی ہو بھی ہے۔ اور اس فہرست میں "تعنق، اکبر، واراشکوہ، اورنگ رہنی زیب، سران الدول، فیوسلطان، شاہ جہال، رضیہ سلطان، بابر کی اولاد (جو بہاور شاہ ظفر کی زندگی برجنی زیب، سران الدول، فیوسلطان، شاہ جہال، رضیہ سلطان، بابر کی اولاد (جو بہاور شاہ ظفر کی زندگی برجنی میں نامہ، اورا میں مجنوں، طلب سیحانی، حبہ خاتون، واجد علی شاہ، امراؤ جان، خانہ جنگی، آز بائش، تحری فرعون، کیل میزنامہ، اورا میں ویاز اروغیرہ کوضرور جگہ ہے گی۔

جب ہندستان میں ڈرامے کی رفتارادراس کے خدوضال کا جائز دلیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں اردوڈرامہ بھی شامل ہوتا ہے۔ جب کی اوا کارکو عام ڈرامے میں کوئی رول دیا جاتا ہے تو اس کے تلفظ کی صلاحیت خصوصاً زیر غور ہوتی ہے، اس لیے، عام طور پرایسے مکالمات جن میں اردو الفاظ کا استعمال ہو، بالعموم اردو جانے والے اوا کاروں کو دیے جاتے ہیں۔ بیسوال الگ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں بیتصور کیا جاتا ہے کہ ان کا اردو تلفظ کی موگا، وہ اس معیار پر کتنا کھرے جن لوگوں کے بارے میں بیتصور کیا جاتا ہے کہ ان کا اردو تلفظ کے ہوگا، وہ اس معیار پر کتنا کھرے

اترتے ہیں،ای لیے، ڈراے کی تربیت میں ایک باب ڈکشن کا ضرور ہوتا ہے۔

مختلف ریاستوں میں قائم اردوا کیڈ میاں اردوڈ رامے بھی پیش کرتی ہیں اور پھھاردوڈ رامہ فیسٹول کا انعقاد بھی کرتی ہیں۔ بعض اکیڈ میاں اردوڈ رامے کے فردغ کے لیے تعییر ورک شاپ بھی منعقد کرتی ہیں۔ ویل اردوا کا دی ہر سال بچوں کے لیے ڈ رامہ ورک شاپ کے ساتھ اردو ڈرامہ فیسٹول کا بھی انعقاد کرتی ہے۔ اپنے تیام کے 33 برسوں میں دیلی اردوا کا دی (تیام 1981) اب بھی انعقاد کرتی ہے۔ اپنے تیام کے 33 برسوں میں دیلی اردوا کا دی (تیام 1981) اب بھی انعقاد کرتی ہے۔ اپنے منتخب اردو اب بھی انہوں میں گروشی جارے پانچ منتخب اردو درسری اردوا کیڈمیاں بھی گاہے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری اردوا کیڈمیاں بھی گاہے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری اردوا کیڈمیاں بھی گاہے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری اردوا کیڈمیاں بھی گاہے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری اردوا کیڈمیاں بھی گاہے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری اردوا کیڈمیاں بھی گاہے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری اردوا کیڈمیاں بھی گاہے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری اردوا کیڈمیاں بھی گاہے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری اردوا کیڈمیاں بھی گاہے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری اردوا کیڈمیاں بھی گاہے جاتے ہی ساتھ ہیں۔

ان سرکاری اور نیم سرکاری اوارول اور پروفیشل تھیز گروپس کے علاوہ کی ایک شخصیات

ہیں جنھوں نے ذاتی طور پر ڈراھے لکھے اوران کے ڈراھے اشیج پرکامیابی سے کھیلے بحی گئے۔ ان

شخصیات میں راجندر شکھ بیدی کی شخصیت اہم ہے۔ بیدی نے اپنا کے زبانے ہی شال ساتوں ڈراھے
لکھے جوان کے مجموعے سات کھیل میں شائع ہوئے۔ اس مجموعے میں شائل ساتوں ڈراھے
(خواج ہرا، چا تکید، شخصیت بقل مکانی، آج، رخشندہ، ایک عورت تھی) کامیابی سے اسٹیج پر چیش کے
جاچکے چیں۔ مختلف سطح کے ساتی اور تہذی سمائل کی کامیاب عکاک ان ڈراموں سے ہوئی ہے۔
ان کی ہم عصر شخصیت عصمت چفتائی کے بھی کی ڈراھے کامیابی سے اسٹیج کیے ۔ اُس دور کے
ڈرامدنگاروں میں ریوٹی سرن شر با بھی شائل جیں۔ ان کے ڈراھے رات بیت گئی اُسمار نے مماکس میرے اُوٹری فیرہ نے مراث کامیاب ڈراھے ہیں بلکاس دور کے انسانی فکر کی تر جو نی ہمی کرتے
میں۔ سماگر سرحدی کے ڈراموں میں ہنگا ہے اُس تھا دوسرے کی ڈرامر کردیوں نے بھی کامیابی سے
جین میں تاریخ کے ساتھ ساتھ ان تاریخی واقعات اور شخصیات کی آج کیا ایمیت اور صورت ہی

ہندستان گیری پرمتعدادا یسے فن کاراور گروپ موجود ہیں جو ذاتی دلچیسی کی بنیاد پر ہندستانی

تغییر کی خدمت کے ساتھ ساتھ اردوڈ راے کو بھی فروغ دے رہے ہیں۔

افسوس کی بات میہ کداردو کے سکہ بند ٹاقد بن نے صرف ان ڈراموں کی طرف توجہ دی جن کے لکھنے والے اور خود میں اقدین دونوں ہی اس بات سے بے خبررہ کدائی کس جڑیا کا نام موتا ہے، اس لیے، ان ڈراموں کی اکثریت کو اسٹیج پر اس لیے چیش نہیں کیا جاسکا کہ ان کے لکھنے والے اسنی کے لواز مات کے ابجد سے بھی واقف نہیں تھے۔ ان ناقدین نے اوئی ڈراھے کی اصطلاح بھی وسنع کرڈ الی جو قطعی مہمل ہے۔ بھی وجہ ہے کہ اردو ڈراھے کی تنقیدا ب تک کسی مقام تک نبیں پہنچ کی ہے۔ بیسوال بھی بہت اہم ہے کہ کیا واقعی اردو تنقید نے اردواد ب کی فہم میں کوئی رول ادا کیا ہے؟ اس موال پر بحث پھر بھی کی جائے گی۔

بندستان میں تھیٹر کے موجود و منظرتا ہے پرنظر ڈالنے پرانداز و ہوتا ہے کہ بیددوسرے بہت سے میڈیم کی ضرورت بن گیا ہے۔ مثال کے طور پر ٹیلی ویژن اور قلم کے جن اوا کاروں اور قن کاروں کا تعلق النے ہے۔ مثال کے طور پر ٹیلی ویژن اور قلم کے جن اوا کاروں اور قن کاروں کا تعلق النے ہے رہا ہے آج وہ نہ صرف کا میاب ہیں بلکدان کی ادا کاری میں کہیں زیادہ پہنگی نظر آتی ہے۔

موجودہ ودریں آئے پر چیش کے جانے والے اردو ڈراموں پر اگر ایک طائرانہ نظر بھی ڈائی جائے تب بھی بہ آسانی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مندستان کی دوسری تمام زبانوں کے ڈراموں سے وہ کسی بھی طرح کم نہیں ہیں۔ وہ تجربے کی سطح پر ہویا پھر موضوع کی ، وہ معیار کا معاملہ ہویا فن و محکومی کا مجاملہ ہویا فن و محکومی کا مجاملہ ہویا فن و محکومی کا مجاملہ ہویا فن کہ مرسطے پر اردو ڈرامے آج بھی جارہ ہے ہیں اور ان میں اور ہندستانی اور غیر ملکی زبانوں پرفورم کے جارہ ہیں بیاں جو بھی جارہ ہیں اور ان اور ان میں کم وہیش وہ تم مطرح کے تجربے کے جارہ ہیں جو بین الاقوامی سطح پرتھیز کی دنیا کا معاصر ربخان ہے۔ اور وہی اگرا کے جارہ ہیں کہ وہیش وہ تم مطرح کے تجربے کیے جارہ ہیں جو بین الاقوامی سطح پرتھیز کی دنیا کا معاصر ربخان ہے۔ اردو ہیں اگرا کی طرف سولو ربخان ہے۔ اردو ہیں اگرا کی طرف سولو کرنا ہے جارہے ہیں تو دوسری طرف طبع زاد ڈرا ہے بھی لکھے مجھے ہیں جو نہ صرف بین مارٹ کے جی بین جو نہ مرف بین کو درسر نے جی کھے جاتے ہیں جو نہ مرف بین کی کھے میں جی ہیں جو نہ مرف بین کی کھے میں جی بین جو نہ مرف بین کو درسر نے جی کھیے جانے ہیں بین میں کے تراجم ہوئے ہیں تو دوسری طرف طبع زاد ڈرا ہے بھی لکھے میں جی جی جی جو نہ مرف بین کی کھیے جی جی بین جو نہ مرف بین کی کھی کے جی جی جو نہ میں بین میں بین کی کھی جی جی بین جو نہ میں بین کی کھی جی جی بین جو نہ میں بین میں بین کھی کھی جی جیں جو نہ میں بین میں بین کھی کھی جی جی بین جو نہ میں بین میں بین جو نہ میں بین میں بین کی کھی جی جیں جو نہ میں بین میں بین کی کھی جی جیں ۔

اس فہرست کے بعد ہندستان میں کھلے جانے والے اردو ڈراموں میں ایک اہم آبی فرارم آبی کے فرارم آبی کی ایک اہم آبی فرارم آبی کی اولا ڈے جے سلمان خورشد کے انگریزی لچے Babur کے اردوشل Sons of Babur نے اردوشل کھا کہ اس قلب ماہیت ہی ہوگی۔ دراصل Sons of Babur نے اردوشل کھا کہ اس ایس خورش کے انتقار سے بارک طرح انگاش کے تھا جس کا اردوقر جمدان معنی میں مشکل تھا کہ اس کی بلے پرقورمینس اردوا ہندی کے شاقعین کے لیے بالکل اجنبی ہوتی۔ اس کے جمایت کا رہتے۔ لیے کا مقار سے کا درشاہ ظفر کا لا فافی کر دار اوا کیا تھا اور سعید عالم صاحب اس کے جمایت کا رہتے۔ لیے کا فورمیٹ میں دل جب ہے۔ دیلی بوتی ورش میں تاریخ کے ایک طاف علم کو بہادرشاہ ظفر سے اس

قدر دل چھی ہوجانی ہے کہ وہ ہر وقت ان کے بارے میں عل سوچیار ہتا ہے اور پھر ایک دن لائبرى مين غنودگى كے عالم ميں اس كى بهادر شاه ظغرے ملاقات موجاتى ہے اور يہ پران مسلسل ملاقاتوں میں اس طالب علم كوظفر بورى مغلب سلطنت كان تشيب وفراز سے والف كراتے ہيں جوخصوصاً دائيس بازو كے مورجين كے ليےان كى نظرياتى كافت كى دجه ان كے دماغ كے ظل کا باعث بن می ہے۔ ظفراور لیے کے مرکزی کردارزُ درانشومترا کے درمیان ہونے والی ملا قات کو ڈراے کے نقادول نے Hellucination کی کیفیت سے بھی تنبیر کیا ہے۔ لیے کے سیٹ نهایت عظیم الشان تھے جنعیں دیکھ کرفلم مغل اعظم' کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ لیے سات برسوں تک سلسل ہوتار ہا جس کے لیے بڑے ہیں ہے ہیڑے ہال کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ لیے کا پہلا شو 9 دنمبر 2010 کوفل آڈیٹوریم،منڈی ہاؤس، ٹی دیل میں ہوا تھا۔ مندستان سے باہرانگلینڈ اور سعودی عربیہ کے علاوہ لتھو نیا جیسے دور دراز ممالک میں بھی یہ لیے پر فورم کیا گیا۔ افسوس کہ ٹوم اولٹر کی موت - 29 متبر 2017 - کے ساتھ بی سے بھی تاریخ کا حصہ ایک ایسے وقت میں بن کمیا جب مسلم تاریخ کوسٹے کرنے کی کوشش پوری شدت کے ساتھ کی جاری تھی۔اس لیے کے زیجے کے لیےاطہر فاروقی کوسا ہتے ا کادمی نے ترجے کا انعام دیا جوسا ہتے ا کادمی کی طرف ہے پہلی دفعہ سن ڈرا ہے کے ترجے کے لیے دیا حمیا۔ 2016 میں دہلی اردوا کادی نے بھی انھیں اس ترجے کے لیے مترجم کے ایوارڈ سے سرفرار کیا جوتھیز ہے دل جسمی رکھنے دالوں کے لیے نہایت فخر کی

بلاشباردو قرامے کی تاریخ کا اب تک کا سب سے عظیم الثان پیش کش ہے جس کے ڈار کنر آمف کی شاہ کار اور لا چائی ولا فائی تخلیق مغل عظم فلم کی ڈرا ہائی چیش کش ہے جس کے ڈار کنر فیر مثل مغلم فلم کی ڈرا ہائی چیش کش ہے جس کے ڈار کنر فیر مثابور چی پالن جی کی کہنی نے بیش سینٹر فار پر فور مثل آمر (NCPA) کے تعاون سے کروڈ ول روپ کی لاگت سے اس کا اپنے پر پرفورم کیا جانے والا قالب تیار کیا جس جس تقریباً استے جی کروار ہیں جسے فلم مغل اعظم میں تقریباً استے جی کروار ہیں جسے فلم مغل اعظم میں تقریباً استان کا استاب اور انتخاب القتا کا سہار انہیں نیا گیا ہے۔ ایسے کرواروں کا استخاب القتا خون تھو کئے کے مصدات ہے گئا رشٹ اسٹے پر نہ صرف وہ گانے بھی ای مہارت سے گا سکیں جو آج بھی فلم بینوں کے ذبول جس تحفوظ جی اور ساتھ جی استان اور کار بھی ہوں ۔ فلم مغل اعظم کی میں سینے والوں کا بجوم بھی کسی عام تھیٹر جس نہیں سیاسکیا ، اس لیے ، اس کو پر فورم کرنے مشر تا اس لیے ، اس کو پر فورم کرنے کے لیے اسٹیڈ بھی کا استخاب کرنا ہوتا ہے۔ دبلی جس سید لیے شہرو اسٹیڈ بھی جس ہوتا ہے اور کھٹ کی

قیمت 20,000 رو پے تک ہونے کے باوجود بھی اسٹریم میں ایک بھی نشست فالی نہیں رہی۔

ہندستان میں ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر ڈراے میں جو تبدیلی آئی ہے اور تجربے ہوئے ہیں

ان کا تکس اردو تعییر پر بھی نظر آتا ہے۔ بریخت کی پوری تعیور کی Theory of Alienation

فالعی ہندستانی ہے۔ ہم ویکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوک روانتوں میں فن کا رادا کاری کرتے

گرتے پان کھالیتا ہے، حقہ کی لیتا ہے، انعام کے طور پر پچھ کے پر پر فارمنس کے درمیان ہی اس

کا اعلان کرتا ہے دغیرہ۔ بیتمام چیزیں وہ اپنے کردارے باہرنگل کرایک عام انسان کے طور پر کرتا

ایک اہم بات جواردو کے بیش تر ڈرامدنگارول کے بیش نظر نیس ہوتی وواس کی بیش کش ہے۔ ندصرف اردوڈ رامد بکد ڈرامے کی ابتدائی تھیلے جانے ہے ہوئی۔ اردوڈ رامے نے بھی پاری تھیٹر تک شائع ہونے کے بچائے تھیٹر تک شائع ہونے کے بچائے تھیٹر کے تھیٹر تک شائع ہونے کے بچائے تھیٹر کے ذریع کھیلے جانے والے جن ڈرامول کا ذکر ملتا ہے ان کے بھی تمام اسکریٹ وسٹی بنہیں بیس ہیں۔ پاری تھیٹر کے خشیوں کواردو کے ناقد بن او بیول جس شارنیس کرتے۔ وجہ صاف ہے کدان مشیول کے بیش نظرات کی کھی مقدات کے ان کے بھی مقدات والے او بیوں بیس ان کے بیش نظرات کی ضرور یات ہوئی تھیں ندکدا تیج کے بارے بیس نہ جانے والے او بیوں اور ناقد بن کے وہ خود سافت اصول جو تقید کی ضرورت کے سبب بعد بیس وضع کیے گئے۔ اردواد ب کے ایک اہم او بیب سرزامحہ بادی رسوانے تھیٹر کی زبان جودراصل کروار کی زبان ہوتی ہے کی اصلاح کا مسئی دیئر بیڑا اٹھایا۔

جب بم پیسے پیسے بیس برسوں کے شائع شدہ ڈراموں کود کھتے ہیں توان ہیں گی ایسے ڈراسے بھی افظرا تے ہیں جن ہیں ڈھائی تین سوکردار ہیں اور تمام کردارا یک بی زبان ہیں بولتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ اب ذراکوئی بتائے کہ اسٹے کرداروں کو پیش کرتے وقت کیا ان ڈرامہ نگاروں نے ان کرداروں کی کردارمازی بھی کی یاصرف ان کے مند ہیں مکا لیے کی صورت میں پرکو بھی ڈال دیا۔
اس پہلو پر بھی نظر ڈالنی ضروری ہے کہ آج کس کس صورت میں اردو ڈراسے پیش کیے جارہ ہیں۔ اس پہلو پر بھی نظر ڈالنی ضروری ہے کہ آج کس کس صورت میں اردو ڈراسے پیش کیے جارہ ہیں۔ یہن اگر طبع زاد ڈراسے کھلے جارہے ہیں تو ہندستانی اور غیر مکی زبانوں کے شاہ کار ڈراموں ہیں۔ کر تے کہ بھی زاد ڈراسے کی خراج کی جارہ ہے ہیں تو ہندستانی اور غیر مکی زبانوں کے شاہ کار ڈراموں اڈ پٹ کر کے انھیں اسٹی کی ذریت بخش جارہ ہے اور بہت سے ڈراموں ، کہانےوں اور تا دلوں کو دور کی نظموں بلکہ دور کی زبانوں کی شاعری کے تراجم کو بھی ڈراسے کی صورت میں چیش کیا جارہا ہے۔ جب ہم جدید دور کی آثر میڈ بھی کی بات کرتے ہیں تو نگر نا تک ایک ایسے میڈ بھی کی شکل میں ہمارے ماسے دور کے کہا آثر میڈ بھی کی بات کرتے ہیں تو نگر نا تک ایک ایسے میڈ بھی کی شکل میں ہمارے ماسے دور کے کہا آثر میڈ بھی کی بات کرتے ہیں تو نگر نا تک ایک ایسے میڈ بھی کی شکل میں ہمارے میا صورت میں پھی کی شکل میں ہمارے ماسے

آتا ہے جس میں بینک ملے نہینکری اور رنگ آئے چوکھا کی مانند بغیر کسی فرج کے عوام کا میڈیم عوام کے درمیان جاکران کی بات کرتا ہے۔ عوام کوان کے مسائل سے ندمرف والف کراتا ہے بلکداس کوحل کرنے میں ان کی مدو بھی کرتا ہے۔ چول کدزیادہ ترکنز نا تک امپرووائز کیے جاتے میں،اس کیے،اس کی زبان موام سے قریب تر ہوتی ہے اور ہم جائے ہیں کہ ہندستان کے زیادہ تر علاقوں میں موام کے رابطے کی زبان وہ ہندستانی ہے جو بول جال کی سطح پر اردو ہے قریب ترہے، اس کیے ، زیادہ تر تحر تاکلوں کی زبان کو بول جال کی اردوی کہا جاسکتا ہے اور ہندی بھی۔ نکڑ تا نک کے لیے اردو کے علاوہ دوسرے رسم خط کا استعمال اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ تعمیر کی ونیا میں رسم خطا کی قطعی کوئی اہمیت اس لیے بیس ہوتی کداس میڈیم کی اساس تحریز بیس ہے۔

اردوتھیٹر سے وابستہ اوا کاروں کی اکثریت زبان وانی کے اس فن میں اس لیے بھی ورک نہیں ر کھتی کہ تعییز کے میڈیم کی اسماس اوا کاری تو ہے تحر تعییز میں کر دار کی زبان کو جھتا اور اس کی ضرورت کے مطابق ہی اے برتا کمی بھی ادا کار کی صلاحیت کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ ویسے بھی اب اردو میں زبان و بیان کی غلطیاں سند یافتہ اور تعلیم یافتہ سمجھے جانے والے لوگوں میں اتنی عام ہیں کہ تذکیروتانیٹ اور تلفظ کے انلاط کی کثرت پر اردو کے نام نہاد پڑھے لکنے لوگ بھی شرمند ہ ہو نے کے بچاہاں کا جواز فراہم کرنے کی کوشش ملہ قائی اڑات کے نام پر کرتے ہیں۔ تھیڑ کا فیراروو وال تا ظرآج بھی میں مجھتا ہے کدار دووالا قلط زبان بول بی نبیس سکتا، اس کے ہاں تلفظ کی تعطی کا تو

موال ہی تہیں ہے جواب خلاف واقعہ ہے۔

موجود ودریش اردو ڈراے کوا کٹر ایسے ہدایت کار لیے ہیں جن کی اکثریت اردوز بان اور اس کی تہذیب سے بالکل عی واقف نبیں۔ دوسرا برا مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں ڈرا ہے کی تربیت دینے والے اداروں کے فارفین کوعام طور پر ڈراے کے Content ہے کوئی سروکا رئیس ہوتا۔اس کی ایک وجہ تو ڈراہے میں زبان کے استعمال کے مسائل کا احساس نہ ہوتا سر فہرست ہے۔ایک اچھاہدایت کار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تغییر کی تکنیک سے کماطۂ وا تغیت کے ساته ساته مختلف غدا هب بهاج ، تهذیب و نقافت و سیاست ، معاشیات ، تمرانیات و نیااورانسانی اقدار کے تعیب وفراز کے محرکات سے بہخو بی واقف ہو، کیوں کہ جب بدایت کارکسی ڈرا ہے کی تیاری اور اس کی چین کش کا بیز ااتفاتا ہے تو وہ ڈراے کے Content کوکامیاب اور پراثر طریقے سے چیش کرنے کے لیے ندمرف ڈراے کا گراف بناتا ہے بلکہ ہر کردارے گراف ک تیاری اس کے ہوم ورک کا لازی حصہ ہوتی ہے۔ وہ ندصرف ڈرامے کے اندرونی تصادم سے واقف ہونے کی کوشش کرتا ہے بلکہ کردار کے درمیان کے تصادم کی شنا خت کرتا ہی اس کے لیے مغروری ہے۔ وہ ہرادا کارکی صلاحیت ہے واقف ہوتا ہے اورادا کارکی ان صلاحیتوں کوڈ را ہے کی پیش کش میں کا میا بی ہے ساتھ استعمال کر کے ہی وہ اپنے مقاصد کے حصول میں کا میاب ہوسکیا ہے۔ ادا کارکی تگاہ صرف اپنے کردار پر ہوتی ہے لیکن ہدایت کارکو بید بنو فی معلوم ہوتا ہے کہ کب کس کردار کو کس صورت میں چیش کر کے ڈرا ہے کوا کیا ایک کڑی جس پردتا ہے کہ وہ مختلف قسم اور رنگ کے موتی کے بعد ہی اسے ایک خوب صورت ہارکی شکل دی جاسکے گی۔ اسے اس کا بھی علم ہوتا ہے کہ کردار کو ایک ایک اور کہ اور کہ اور کتنی دیر می کردار کو اسٹے گی۔ اسے اس کا بھی علم ہوتا ہے کہ کس کر دار کو اسٹے گی۔ اسے اس کا بھی علم ہوتا ہے کہ کس کر دار کو اسٹے گی۔ اسے اسٹی خوب صورت ہارکی شکل دی جاسکے گی۔ اسے اسٹی خوب صورت ہارکی شکل دی جاسکے گی۔ اسے اسٹی خوب صورت ہارکی شکل دی جاسکے گی۔ اسے اسٹی خوب صورت ہارکی شکل دی جاسکے گی۔ اسے اسٹی خوب صورت ہارکی شکل دی جاسکے گی۔ اسے اسٹی خوب صورت ہارکی شکل دی جاسکے گی۔ اسے اسٹی خوب صورت ہارکی شکل دی جاسکے گی۔ اسے اسٹی خوب صورت ہارکی شکل دی جاسکی کی دار کو اسٹی خوب صورت ہارکی شکل دی جاسکے گی۔ اسے اسٹی خواب می خوب صورت ہارکی شکل دی جاسکی کردار کو اسٹی کی خوب صورت ہارکی شکل دی جاسکی کی در کس کر دار کو اسٹی کی خوب صورت ہارکی شکل دی جاسکی کی در کس کردار کو اسٹی کی خوب صورت ہارکی کردار کو کردار کی جاسکی کی در کس کردار کو اسٹی کو کو کی خوب صورت ہو کہ کردار کردار کو کردار کی کردار کردا گی کردار کردار کی کردار کی کردار کو کردار کردار کردار کردار کی کردار کردار کی کردار کردار کردار کردار کردار کی کردار کرد

موجودہ دوریں اردو تھیٹر بی نہیں بلکہ دوسری زبانوں کے ڈراسے کی چیش کش میں حائل ایک
بری دشواری تھیٹر (ہال) کی کی اوراس کے حصول میں چیش آنے والی دقیق ہیں۔اس ہے بھی برا
مسکہ ریبرسل کے لیے مناسب جگہ کا فقدان ہے۔اول تو جو آڈیور یم موجود ہیں ان کا کرایہ اتنا
زیادہ جو تا ہے کہ عام کروپ اس میں ڈرامہ اسٹیج کرنے کے بارے میں سوج بھی نہیں سکتا اوراگر
کبھی وہ ہمت کر بھی لیتا ہے تو اس کے استعال کے لیے پر قارشس کے انسنس کو حاصل کرنے میں
جو دشواری چیش آتی ہے وہ نا قابل بیان ہے گراس سے پہلے ریبرسل کے لیے جگہ کی دستیابی اہم
مسکہ ہوئی ہے۔ ریبرسل کے بغیر کسی ڈراسے کی چیش کش کا سوال بی نہیں ہوتا۔

نصرف اردو ڈرامہ بلکہ ویکر بندستانی زبانوں کے ڈراسے کے ساتھ بھی سے سنلہ در ہیں ہو کہ اداکار کے اس میڈ یم کوہم نے ہوایت کار کا میڈ ہم بنادیا ہے۔ اس کے بر ظلاف بندستانی سنیں کو اداکار کا میڈ یم تصور کی جاتے ہیں کے فلموں ہی ہوایت کا رکا میڈ ہم ہے۔ ہم جانے ہیں کے فلموں ہی ہوایت کا ربا میڈ ہم ہے۔ ہم جانے ہیں کے فلموں ہی ہوایت کا ربا میڈ ہم ہے۔ ہم جانے ہیں کے فلموں ہی ہوایت کا ربا ہے اور اے حاصل کرنے کے لیے ضرورت پرنٹ پر وواکٹر ویشتر ایک بی شائل اواکار کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعدایڈ یٹنگ ہیل پر ہمی یمل پرنٹ پر وواکٹر ویشتر ایک بی شائداز ہو وہ کسی شائ یاسین کورکھنا چاہے دیکے، یا گرنگالنا چاہے تو زکال دے، سافتیار کانتیاس کے پاس ہوتا ہے اور اس ہی اداکار کا کوئی وظی نہیں ہوتا۔ کو یافلم بوئ حدیک ایڈ یٹنگ ٹیبل پربی بنی ہے جب کے ڈرا ہے ہیں جا ایت کا رکویی زادی میسر نہیں ۔ لیے ہی کوئی رک کے بعد یکھل طور رک کیک نبیس ہوسکا اور نہ بی شوکے دوران ایڈ یٹنگ کی مخبائش ہوتی ہے۔ دیبر سل کے بعد یکھل طور پراداکار پر مخصر ہوتا ہے کہ وہ کہ کس شو ہی کیا کمال کر دکھائے ، اس لیے، ڈرا ہے کا ہر شوایک نیاشو ہوتا ہے۔ دیار موسل کیا کمال کر دکھائے ، اس لیے، ڈرا ہے کا ہر شوایک نیاشو ہوتا ہے۔ دیکر ڈرا ہے کا کیوں کہ ہر شو ہی

ادا کارکی وی اورجسمانی کیفیت کے ماتھ ماتھ اسٹیج کی تبدیلی اور تھیٹر ہال جی موجود تھنیکی سہولیات کا اثر صاف دکھائی و بتا ہے۔ تھیٹر کی دنیا جس میام ہے کہ آیک شوکے بعد دومرے شوجس ادا کار بدل جاتے ہیں اور ہرادا کارکوائے کروارکوائے طور پر محسوں کرتا ہوتا ہے پھراس کے اپنے تجرب اوراس کی جسمانی سافت بھی کروارکومتا اثر کرتی ہے۔

موجوده دورش اردو وراع كوايك اوربز مسئك كاسامناكرنابرر باب اوروه مسئله اردوكا ا پناہے۔ہم اردو کےعلاوہ کمی بھی ذرائع ترسیل وابلاغ ۔ اخبارات، ٹی وی جینلز وغیرہ۔ کے نظام پر نظرة التے بیں توان کے یہاں نہمرف تہذیب وثقافت کی بیٹ ہوتی ہے بلکہ روز اس سے متعلق خبریں اورمعلومات جمع کر کے شائع یا نشر کرنے کا با قاعدہ اہتمام بھی کیا جاتا ہے کیکن اردو میڈیا میں فلموں پرتو روزانہ کالم شاکع ہوسکتا ہے لیکن تھیٹر پرروزانہ کا کالم تو در کنار ہفتہ میں بھی اس کی کوئی مخبائش نبیں ہوتی۔اردو کے اکثر اخبار تو اس میڈیم کوشلیم ی نبیں کرتے۔اردواخبارات کے جمعے سے لے کر اتوار تک ایڈ بھٹز میں تمام زور مذہبیات پر ہوتا ہے جس کے اپنے سائل اور اثر ات مابعد ہوتے ہیں۔ اگر تعمیر یا تہذیبی و نقافتی سر کرمیوں سے ولیسی رکھنے والا کوئی جنونی مفت میں بھی مفتدوار كالم ككف كى خوابش ملا بركرتا بي واردوا خبارات يس اس كى حوصلدا فزائى كرنے كے بجا ساس پرائی شرطیس عائد کی جاتی ہیں کہ اس کے پاس اینااراد وترک کردینے کے ملاوہ اور کوئی راستہ بی نبیس بچتا۔ اردواخبارات کا تمام تر زورصرف ندہب پرینبیں ہوتا بلکہ ان کا مقصد تہذیب وثقافت کو کمتر درجے کی چیز اور اکثر صورتوں میں نہ ہب مخالف ٹابت کرنا ہوتا ہے۔ ای وجہ سے اردو قار کین کی تهذیب و نقافت کے باب میں تربیت ہوئ نبیں کی۔ مراضی، بنگداور مجراتی ڈراے ندمرف خاصی تعداد میں تھیلے جاتے ہیں بلکدان کے ہرشو میں نکٹ نے کر ڈرامہ دیکھنے والے ناظرین سے ہال بھرا ہوتا ہے۔اس کی سب سے بڑی دجہ یہ ہے کہ عام مراضی اور بنگالی یا مجراتی اپنی ترجیحات میں ڈرامہ و بکمنازندگی کی دیگر ضرور بات کی طرح شامل رکھتے ہیں اور اس کے لیے ان کی تعد نی کے بجث کا ایک حصی خص ہوتا ہے۔اس کے برخلاف اردو کے تاظرین ڈرا ہے کور جے دینا تو در کنارا ہے مفت میں بھی و کھنا پہندنبیں کرتے۔ بہال تک کہ ہارے دوبالدین جوخودکوڈ راے کا ماہرتصور کرتے ہیں،ان تک کوڈرامہ دیکھنے سے الرجی ہوتی ہے۔ نئی دہلی کی ایک نہایت مقتدر یونی درش بیں ایک ساحب نے اسے ایم فل اور بی ایج وی سے لے کرائی کاروباری لین نام نہاد علی زندگی میں صرف ورا مے بر کام کیااور پروفیسراورسینٹر کے چریزین کے عبدے تک پہنچ مگران کے بارے میں یہ بات مصدقہ ہے كەانھول نے اپنى زندگى ميں اپنے ۋرا ہے بھى نبيں ديکھے جتنی تعداد ڈرا مے پران كى كتابول كى ہے۔ خودان کی یونی درش میں جو ڈرامے ہوتے تھے، انھوں نے مجھی ان کی طرف بھی رخ نبیں کیا۔اردو نالدین کے اس رویئے کے باوجود میداردو ڈرامے کی قوت اور جاذبیت بی ہے جو عام ناظرین کواپئی جانب متوجہ کرتی ہے۔ بدلتی ہوئی معاشرتی فضا کے ساتھ پورے ملک میں ایسے جنونی فن کاروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہور ہا ہے جو سود و زیاں کے بارے میں سوچے بغیر اردو ڈرامے مسلسل اسٹیج کررہے ہیں۔

اپنی حد بندیوں کے باوجودان تکات کو بد تظرر کھتے ہوئ اگر اردو تھیٹر کا جائزہ لیس تو معلوم ہوگا کہ اردو تھیٹر اپنی شناخت کے ساتھ ہندستان کے ثقافتی منظرتا ہے پر موجود ہے۔ اردو کے ذراے نہ صرف پر نورم کیے جارہ ہیں بلکہ ہندستان جس منعقد ہونے والا شاید ہی کوئی ایر فیسٹول ہوجس میں اردو ڈراھے کوشائل نہ کیا جاتا ہو بلکہ بعض اوقات تو ایسے فیسٹولز جس بھی اردو ڈراھے کا فیسٹول ہوجس میں اردو ڈراھے کوشائل نہ کیا جاتا ہو بلکہ بعض اوقات تو ایسے فیسٹولز جس بھی اردو ڈراھے کا فی تعداد میں شامل ہوتے ہیں جن کا اردو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ہم صرف نیششل اسکول آف ڈراسہ کے ذریعے ہرسال منعقد عالمی سطح کے بھارت رنگ مہوتسوکوی ڈبن جس رکھیں تو پاکیں گئے کہ اردو ڈراسہ کے ذریعے ہرسال منعقد عالمی سطح کے بھارت رنگ مہوتسوکوی ڈبن جس پانچ سے آٹھ اردو ڈراسے کی دارے کی اس ایس فیسٹول جس شامل ہونے کے لیے پہلے ڈراسے کی بعد ہی اوران میں ہوئی جات پر بحث ومباحث کے بعد ہی ایک سے ہوتا ہے کہ کس ڈراھے کو اس فیسٹول جس شامل ہونے کے لیے پہلے ڈراھے کی بعد ہی یہ طے ہوتا ہے کہ کس ڈراھے کو اس فیسٹول جس شامل کیا جائے۔

دراصل ڈراسے کی روح سے نابلداردو کے ناقدین کی نگاہ میں کا غذ پر چھے ہوئے مکالے
کشکل میں موجود تحریر بی ڈرامہ ہے بھلے بی اس کا ڈراسے کی بھنیک سے دور کا بھی واسطہ نہ ہو،
اس سے ،ان میں سے زیادہ تر تحریروں میں ڈرامہ کے فنی لوازم موجود بی نہیں ہوتے ۔ وجساف ہے کہ امار سے بیش تر سکہ بند ناقدین کواب تک ڈراسے کے فن اور اس کے فنی ارتقاسے واقنیت ہو
ای نہیں کی اور مستقبل میں بھی اس کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے۔ ادب میں تقید کی حیثیت
بہرحال ٹانوی ہوتی ہے اور اردو میں تو یہ بہنا عت بھی ہے ،اس لیے ،اردوڈراسے کے سیاق و
سہر میں اہم بات یہ ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی اس کے اصل پار کھی یعنی ناظرین کے ذریعے
ہوتی ہے جس کے لیے ان جنونی فن کاروں کی حوصلہ افزائی ہوئی چا ہیے جن کے لیے ڈرامہ زندگی
شن ایک قدر لازم کی حیثیت رکھتا ہے۔

## واجدعلى شاه

## کبردار:

نواب واجد على شاه : اود ساك بادشاه

غلام حيدر : بادشاه كامدا كامعماحب

رام جرا : بادشاه كاخدمت كار

ماور ٹیری . پری خانے کی ایک حسینہ جورہس میں تعمیا کا ساس پہنی ہے

سلطان پری ادها بتی ہے ایک حمید جوراس میں رادها بتی ہے

یا سین بری، مالقاری: رس سی سهیلیان ،اس وقت واجد علی شاه کراته مین

زمال ومكال: 1850، شام ك 8 يج، تيمرياغ ك نئ مارت جس ك بنائ اورسجائي من 80 لا كورويد يرجر جي موا ب-

یا همین پری. ( نفیری کی آواز بند ہونے پر ) راجن کے راج ،ادھی راج ،مہاراج ، جک جگ جیو، آئندر ہوشاہ اودھ۔

مدلقاری: راجن کےراج ،ادهی راج ،مهاراج ، جگ جگ جید ،آندر بوشاه اوده۔ واجد علی مرحبا ،تم لوگول کو کارتبه حاصل ہو۔ یاسمین پری!اس قیصر باغ کے تقییر ہونے سے

آج ہماری باوشاہت میں حسن کی ایک نئ عمارت تعمیر ہوئی ہے۔ باوشاہ جہاتھیرنے كالميركود كيدكرنين مثايداس تيمرياغ كاخواب وكيدكرفر مايا موكا كرفردوى ير روب زي است جمین است، جمین است، جمین است مدانة بري. جان عالم ، بجافر ماتے بيں \_ كنيز توبيوش كرتى ہے كدد نيا بي حسن وعشق كا جرج يوسمى كرتے ہيں تحرآج تك ان كوكسى نے الي خوب صورت شكل نہيں دى۔ جان عالم نے قيصر باغ مين حسن وعشق كوز مين يرجميشه كے ليے آراسته كرديا ہے۔ واجد على شاه ، تم بحى حسن وعشق كى ملك فى رجو - ( غلام حيدر ع ) كيول غلام حيدر؟ غلام حیدر جہاں پناہ ، جان عالم کارتبہ ہی ایسا ہے کہ جس پر جان عالم کی نظرمہر ہو جائے وہی حسن وعشق کی ملکہ بن عتی ہے۔ مجرمدلقا پری برتو جان عالم کی خاص نظر عنایت ہے۔ مدأقايري: كنيرسرفراز بوكي جان عالم! واجد على (مسكراكر). اورتم كيول كرخاموش موه ياسمين يرى؟ كياحس وعشق ابحى تك تمهار \_ وامن كريس بوية ؟ غلام حيدر البهال پناه ،خطامعاف بوردامن كيركيا جسن وعشق توان كي بغل كيرريين بير \_ (بارشاه کی جنگی منسی) واجدعلی کیوں پاسمین بری؟ یا تمین بری شہنشاہ عالم! اگر حضور کے رخ روش کا دوسرا نام حسن اور عشق ہے تو کنیز کیے انکار کرے انگرحسن اورعشق تو کنیز کے بغل گیرنہیں ہوئے ،غلام حبیدر صاحب ضرور ان کے غلام اور فقیر ہو گئے۔ ( کھاورزور کالکی) واجد على. سبحان الله اليلكي تواليمي بهوتي \_اب قيمر باغ كي فضائم لوگول كے تاج اور كانے كے حسن ے سنور تا جا ہتی ہے۔ یا سمین بری اور مدلقا بری اوس اور گانے کی بہار آئے۔ ( ہاتھ جوڑ کر ) جان عالم کا تھم سرما تھے پر۔ ووتول

( رقص شروع ہوتا ہے۔ مدلقا پری کے رقص کی وطن کے ساتھ یا سمین پری گاتی ہے ) یا سمین پری مجمع غیر میں ایساستم ایجاد کیا قامل مجمول کے ہم کونہ بھی یاد کیا قامل مجمول کے ہم کونہ بھی یاد کیا ( یہ گا کر یا سیمن تا پین آئی ہاور مرافقا کی وقت بعد اپنا تھی روک کر گاتی ہے) مدافقا پری. مندمہ تاب دا گلائی چشمال دے ہاتھ و وج سونزاد ہے ہتھ کڑیاں دل دیکھا، پردلیس بھی جاوال راود ہوئے مرافقا پری قعم کرنے گئی ہے۔ پھی در بعد قعم کی رفتارہ ہی پڑتی ہے) فلام حدید: سجان اللہ! شہتان عشرت کی شمع! یا سیمن بری! کیا جمال دکھلایا ہے! اور مدافقا ہے

(سگاتے ہوئے مدلقایری دفع کر نے لئی ہے۔ پی دیر بعد دفع کی دفیارہ ہی پڑلی ہے)

غلام حیور: سیجان اللہ! شبستان عشرت کی شمع! یا سیمین پری! کیا جمال دکھایا یا ہے! اور مدلقا بری! تم

نے کمال بی کیا! اور دو کو بھی پنجاب بنایا! جان عالم کی آنکھوں میں بھی مسکرا ہے آئی۔
واجد علی: محفل مشق کا یہ تماشاد نفریب ہے، کیوں حیور! تمباری آ واز بھی تو موسیق کی راہ پہچائی ہے!
غلام حیور. بجا ارشاو ہے مگر جان عالم! غلام کی آ واز اس راستے میں بری طرح بھنگ کئی ہے۔ اگر
مسجع راستیل بھی جاتا تو حضور غلام کو کہیں بری خانے کا راستہ ندو کھلا و ہے۔

یا سمین پری اور پری خانے میں حیدرصاحب کواجھاساخطاب محی ل جاتا!

واجد على: خطاب ؟وار با برى مكيما نام ربتا حيدر ؟واربا يرى ، (نريس )يس كبول كاك

خوبصورت ہے! میکی مٹی کی سخت مورت ہے!

غلام حيدر: الله! جان عالم إحضور في كياشعرفر مايا ؟!

مدلقاری: کویا قیصر باغ میں موتیوں کی بر کھا ہوگئ ہے۔

سمين بري ياچن من كلاب كى كليال مكل المني بول-

واجد علی می محلاب کی کلیاں اف افس اسٹ کلاب ایسی یادولائی ہے۔ مُنا تام کی ایک کسبی برس سے عائز ایس کی ایک کسبی برس سے عائز اندعشق ہوا۔وو محل میں داخل ہوئی اور داخل ہونے کے بعد غلام رضا کے ساتھ چلی میں آمل کا گئی

بیاطاعت، بین میشن شاب بیطاحت، بیرنگ شل گلاب ایس مجول خبر تلک مین نه لی مُرْ کے مجمی مجرمری نه بات می ۔ اُن اسردسانس)

غلام حيدر. جان عالم إافسوس ندكرين - غائبان عشق مي مجبوب كاغائب بهوجانا كوئى ني بات نبيس -

الى كسبياں نہ جائے كتى ، جان عالم كے قدموں كى خاك كى بندى اپ يا تھے پر لگانے كے بيں بھر على!

لگانے كے ليے بيتاب بيں حضور كى شع كى جوت كى پنتے ہے بيں بھر على!

واجد على: كريدوروا كير مضمون ہے حيدر!اس سے پريشانی بيدا ہوتی ہے۔اس آتش فضب نے در پردہ ہماراتن بدن پھونک ديا۔ غلام رضا ہمارا مصاحب تما۔اس نے ہمارے بى دائمن ميں آگ لگادى۔ "اس گھر كو آگ لگ كى گھر كے چراغ ہے!"

غلام حيدر: صداقسوس\_

واجد علی: اس حادثے کے بعد ہے جمیں تواب مصاحبوں کی صورت ہے بھی نفرت ہوگئی ہے۔
غلام حیدر: جان عالم! نہ سب پریاں ولی ہوتی ہیں اور تہ سب مصاحب ہی ہجن میں خار بھی تو
ہوتے ہیں محرکم ہی نظر آتے ہیں۔ اور حضور! اگر کسی ایک کل ہیں خوشہونہ ہوتو کی چس میں اور حضور! اگر کسی ایک کل ہیں خوشہونہ ہوتو کی چس کے تمام کل نفرت کی نگاہ ہے دیجے جا کی ! ہم سب تو حضور کے نظر لطف میں ہیے
ہیں۔ انھیں قدموں میں لطف زندگی محسوں کرتے ہیں۔

واجد على: حكر بمر اب توجمين دل يرجمي اعتبارتين \_

غلام حیدر: (یاسمین پری ہے) یاسمین پری! حضور کے دشمنوں کا مزان افسر دومعنوم ہوتا ہے۔ ذرا وی گیت گاؤ جوسر کار کا تصنیف کمیا ہوا ہے۔

ياتمين بري بهت خوب!

یمن لاگی شیام کی بانسری ری است بیادت نمین لاگی شیام کی بانسری ری است بیادت نمین لاگی شیام کی بانسری ری بیادت کسی جات جیا ہے سانسری ری ۔

واجد علی (خوشی کا معنمون سناؤ۔ عند میدر جہال پناوا بھی خوش نہیں ہوئے۔ سرلقا پری! تم کوئی خوشی کا معنمون سناؤ۔ مدلقا پری، بیاارشاد ہے۔ (قص کرتی ہوئی گاتی ہے)

دادھامویتی ہے بولو کیوں شدی موہی رائی موہی رائی ہوئی گاتی ہے کہ چوک پری موہی رائی موہی رائی ہوئی کی شری سابھی جوگ پری موہی رائی کیوں شدی کی سابھی نہیں ہی تبییں ہی ہی نہیں ہی جی در کی دراجت نہیں لی ۔

واجد علی نہیں ہی نہیں ۔ بھی نہیں ۔ ابھی دل کوراحت نہیں لی ۔

غلام حديدر: حضورا جازت موتوايك تقل پيش كرون؟ نقل جوت كے جوڑے ك.

ایک خدمت گار چے ن بردار کواس کا مالک حقارت کی نظر ہے دیکھنے نگا۔ چین بردار خدمت گار نے عرض کی کرحضور! آپ ہم کو ہرگز حقارت کی نظر ہے نددیکھا کریں۔ مالک نے بوچھا مکوں؟ تجھ میں ایک کون کی بات ہے جس کا تجھے فخر ہے؟ اس نے ہاتھ جوڈ کرعرض کیا کہ اے مالک! ایک چھوٹی کی چیز جس کا اس غریب کوفخر ہے دہ یہ ہے کہ آپ کا جوڑ اس فا کسار کے ساتھ دہتا ہے۔

(سبہتےیں)

یا ممین پری میجوژے کی خوب رہی۔ مدلقا پری: حیدرصاحب کے جوڑے کی کیا تعریف ہوئی۔ (پرہلی)

وا جدعلی: مبیس میہ جو تھیک تبیس۔ غلام حبیدر: تم کو کی اور نقل سناؤ ، یا سمین پری۔ یاسمین پری بہت خوب نقل بچھو کے ڈیک مار نے ک

ایک پیرنے اپنے مریدوں ہے کہا، ہم تہارے پیش اہام ہیں تم پر واجب ہے کہ جو پکھ میں کہوں یا جو پکھیٹ کروں ، تم سب ای کو دو ہراؤ۔ ایسانہ ہو کہ تم پنوک جاؤا ور گہار تفہر دیسموں نے عرض کیا ، ہم سب آپ کے فر ماں بردار ہیں۔ کیا مجال جو بال بھر آپ کے تھم بحالانے میں تعلقی کریں۔ پیرنے کہا اٹھو میرے چیجے کھڑے ہو۔ سب چیجے قطار باندھ کر کھڑے ہوگئے۔ ویرنے کہا اللہ ہوا کہ اسموں نے کہا۔ اللہ ہوا کبرا مام نے محدہ کیا۔ سب نے بحدہ کیا۔ قصہ کوتا ہ جہاں پر پیریٹیشنا تھا، دہاں ایک پچھو کے رہنے کا سراخ تھا۔ بیٹھتے ہی اہام صاحب کے زائو میں جیب سے ڈیک مارا۔

غلام حيدر (كراح بوع): اعرب ـ

بالمين پرى امام نے كہا۔ اوف اوو! سب نے كہا اوف اوو! بيرصاحب اكروں ہو جيھے رسب
لوگ اكروں بين گئے ۔ امام صاحب نے كہا۔ ہم كو پچنو نے كا نا۔ سب لوگ نا تک ہائے نے
ف كا نا۔ پيرصاحب وروكی شدت ہے تا تک ہلانے سے كے ۔ سب لوگ نا تک ہلانے
سے كا نا۔ پيرصاحب بولے۔ بخداع وجل جي كو بچنونے كا نا۔ سب لوگ بول اشھے۔
سگے۔ امام صاحب بولے۔ بخداع وجل جي كو بچنونے كا نا۔ سب لوگ بول اشھے۔
مذابا عزوجل بجن کو بچنونے كا نا۔ جب امام صاحب كی نا تک ہے ليو جارى ہوا تو

لوگوں کومعلوم ہوا کہ اہام صاحب کو بچھونے واقعی کا تا ہے۔
غلام حیدر: یوے برے موقعے پر کا تا۔
واجد علی: اس ہے بھی کوئی اچھاستا کہ نہیں اب کوئی پہلے سنا کے۔
یاسمین پری، کنیر سناتی ہے، حضور ا (مدلقا پری ہے) اچھا، مدلقا پری ابوجھو تواہے۔
یاسمین پری، کنیر سناتی ہے، حضور ا (مدلقا پری ہے کے اسمین پری، کنیر سناتی ہے۔
منٹ چڑھے اور بائس مجھنے

نٹ اترے اور بانس پڑ دوجائے اے سکھی جس تخویت پوچھوں کیانٹ بانس سائے؟

مدالق پری ہوجھ گئی۔ ہوجھ گئی۔ کڑی۔ نٹ پڑھے اور بانس مجھٹے ،نٹ یعنی کڑی ، بانس مینی جالا۔
نٹ اترے اور بانس بڑھ جائے۔ جب کڑی نے اتر تی ہے تب جالا بڑھتا جاتا ہے۔
اے تکھی ، ٹس جھے سے پوچھوں ۔ کیانٹ بانس ساتے ؟ ہاں ، جب کڑی جلی تو جالا اس
نے منہ جس ایا یعنی نٹ جس بانس ساتھیا۔

واجدعلى شاباش!

مالقارى: آداب!اب من پوچمتى بول.

ایک نارکاریمومیا کلز نے کلز ہے تن اپنا کیا

المران لا مدودهائ

منے کی کے سیدھے لائے

یا سمین پری میں ہو جھ گئے۔ ہو جھ گئے۔ کتامی ۔ ایک نار کا دیکھو ہیا ،گئز ہے نکڑ ہے تن اپنا کیا۔ بعنی اس سائے کا حصہ جو ہیا ہے وہ کتے حصوں میں کٹا ہوا ہے اور شیام برن پرچ نے کے کر دھائے، لیمنی سرکے بالوں پروہ پھرتی رہتی ہے اور منہ سے پہنچ کے سید ھے لائے لیمنی اپنے منہ سے پینچ کرمیا منے لے آئی ہے۔

واجد علی شاباش! تم دونوں بہت ہوشیار ہو۔ اجدوات بہت خوش ہوئے ہم لوگ ہمارے تر بہت خوش ہوئے ہم لوگ ہمارے تر بب بی بیٹھ جاؤ۔ (دونوں جیٹھتی ہیں) اب ہماری طبیعت رہم ردیکھنے کی ہوری ہے۔ غلام حیدر (خوش ہوکر) اے ہے جضور! جی صد قے جاؤں حضور کے رہم بھی کیا چر حضور نے غلام حیدر (خوش ہوکر) اے ہے حضور! جی صد قی جاؤں حضور کے رہم بھی کیا چر حضور نے ایک دی ہے دیا ہوگویا ایک دی ہے دیا ہم بناہ! جب پر یال رہم کرتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے ، عالم بناہ! جب پر یال رہم کرتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے ، عالم بناہ! کویا

بہشت ہے جو ہیر شل تھنگھر و با ندھ کراس روئے زمین پر تص کر رہاہے۔ واجد على: يسب حسين على اور فيروزكى تعريف بكدانمون في قيصر باغ كواس قدرآ راسته كيا ہے۔ فرق گلاب ہے، پرسنگ مرمر کے دوش کے اطراف وجوانب جب پریاں رقص كرتى بي تومعلوم ہوتا ہے، كوياحوض كے باہراورا ندردوتوں طرف رقص ہور باہے۔ غلام حبيدر: حضور افتم بي يرورد كاركى - بندے كوتو معلوم موتا ب كرق كلاب بي صد باكلاب ا چی تصویرد کھے کر رقعی کرد ہے ہیں۔ واجد على: فيك ب حيدرتم شاعرانه طبيعت ركعة بوبهم في اس ناج كي ليه سوله كتيس بهي بنادی ہیں۔ سری راگ کے آستائی کے بول شمصیں یاد ہوں گے؟ تظام حديدر: حى حضور! سناؤل؟ (شريس) ارى شائد الدال ما آتوم ، اور مهلى الكرندب س جوہے اے سنے ۔ (تمریش)ری ندندتا تناتوام! وہاگ کی آستائی ہے (شریش) رىرى شاشاتاتا تا تا آتو م (تیزی ہے): ہی اس آ کے مت برحو۔ غلام حدر: حضور! علام على كوفي علطي مولى؟ واجد على مم في ميس از حد تكليف يبنيال ب حيدر! غلام حديدر: جان عالم فرما كي كه برقست الى كون ى خطابولى كه حضوركو تكليف وي كا واجد علی: منتا جاہتے ہو؟ تم نے وہاک کی آستائی میں انوم ' کی دھن صاف جھوڑ دی جو مانند تیرے جگرے یار ہوگئی۔ دیکھوو ہاگ کی آستائی الیک ہونی جا ہے (سریس)۔ری ری منانا تاتن آ آنوام تناتوام! ثم النوام الساف ازا کئے تھے۔ غلام حیور: حضورجس نے ایس خطا ک ہے ووموت کی سزا کے قابل ہے۔ واجد على: خير، معاف كرتے بين شميس آئندواس طرح كى كوئى غلطى ہوگى توشميس شبنم پرى كا لیاس میمن کرسار ہے کھنوش کھومنا پڑے گا۔ غلام حیدر: اگر جان عالم کا تھم ہوگا تو بندہ ساری دنیا ہیں تھوے گا۔لوگ بیتو جان لیس سے کہ بندہ حضورے سزایاتے کالخررکھتاہے۔ واجد على. شاباش ، ہم خوش ہوئے . ہمیں تو مجمی بھی ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جس طرح پر یوں اور

بیکات کے انظام کے واسلے ہم نے دفعائیں مقرر کردی میں وای طرح اپنے

مصاحبوں کے داسطے بھی دفعا کیں مقرر کر دیں۔

غلام حید ان دفعاؤں سے حضور ایزا کام ہوا ہے۔ان دفعاؤں میں پر بوں اور محلوں نے حضور کے عشق کو پہچانا ہے۔ جیسے حضور نے قر مایا۔وفعہ پانچویں میں کسی نامحرم غیر مرد کو حقہ پلانے کی اجازت نہیں ۔حضور کاعشق اسے برداشت نہیں کرسکا۔

واجد على المسمس تو دفعا كي اس قدرياد جن كركوياتم بحي ايك بيكم بو؟

غلام حيدر: حضور إلى ميرى قسمت كهان؟

واجد على: خوش ربو، قوش ربوء مال حيدر إبغير بيكم بوئيم بميس كمي بيكم عدم ورنبيس بو

غلام حديدر: آواب بجالاتا مول مصنور كرخ يرانى تو نجعاور مونى راب اكراجازت موتو حعنور

كي حكم كرمطابق رمس كاا تظام موا

واجد على: بال مربس كي مدبير كرو\_

غلام حیدر: حضور، تدبیرکیسی؟ سب کچومرانجام ہے تی۔ارشاد کی دیر ہے، سب پریال تیار ہیں۔ خادم سین سے دیکھ دہاہے کہ ماہ رخ پری کتبیا کالباس سجائے ہے، مرلی کھٹ پہنا ہے۔ سلطان پری رادھا بنی ہوئی کھڑی ہے ۔ بنتھ ، بینا اور بلکا سا کھو تکھیٹ۔ پیشواز ہے آراستہ عشرت پری لاآ اور حور پری وشا کھ بنی ہے۔ یا تیمین اور مدلقا پری یہاں ہیں

واجديل: اوررام چراكبال -؟

غلام حيدر: حضور، ادحرغورفر مائي \_وه كونے ميں حقه في رہا ہے۔

واجد على (بنس كر) المجامعة في رباع؟ آج بم كنهيانبين بخاتوات بهاراحقه پينے كاشوق موكيا۔

غلام حیدر عالم پناہ تو جب تعمیا بن کرناج مجلے ہوتے ہیں تب تعکادث دور کرنے کے لیے حقہ چتے ہیں۔ بیدام چرابنا تحکے بی حقہ لی رہاہ۔

واجدعی رام چراکالیاس کس نے مکن رکھاہے؟

غلام حیدر حضورا غلام نی ہے جے حضور نے رہس میں اچھا کام کرنے پراپنا خدمت **کا**رتعینات کیاہے۔

واجد على (بس كر): حقد في رباع؟

غلام حيدر جان عالم إووتو آپ نے رہم بن تھک جانے پر تنعيا كے حقد پينے كا تا تك ركوديا ب

نہیں تو یہاں حقہ پینے کا کیا سوال اٹھتا ہے؟ ماہ رخ پری کنھیا بی ہے وہ تو حقہ چی نہیں۔ رام چیرائی کنھیا کی جگہ حقے کا مزالے رہاہے (یاسمین پری سے)یا سمین پری ،آپ تکلیف گوارا کریں۔سموں کو یہاں آنے کا تھم سنادیں۔

ياسمين برى: بهت احما (جاتى ب)\_

واجد على: اب يحدر بتم رام جرا بنو

غلام حيدر بجاارشاد ب\_فادم رام چراب كا مرحضورا خادم كى بعى ايك عرض ب؟

واجد على: ہم منس سے۔

غلام حيدر: حضور ، تعميا في كا تكليف كواراكرين؟

واجد علی اس میں تکلیف کیا ہے؟ بیتو جاراشنل ہے مرآج جارے پاس وقت نہیں ہے۔اعظم محل جاراا تظار کررہی ہوں گی۔ ہمیں وہاں جلد پہنچنا ہے۔

(ماہ رخ پری، سلطان پری اور یاسمین پری آتی ہیں۔ ساتھ میں رام چیرا۔ حقہ لیے ہوئے ایک اور خدمت گاریم مسلمروں کی آواز )

سب: راجن کےراج ،ادمی راج مہاراج ، جک جگ جیو، آئندر ہو، شاہ اودھ!

رام چرا (الكتے الفاظيم )راجن كراجا. بدھراج

واجد على: (منت موسة) بدهداج نبيس ،ادى داخ ،بس بس ريدور

غلام حيدر: جان عالم!ريس شروع مو؟

واجد علی: منرور ، مگراس وقت ہم پورا رہس نہیں دیجھیں سے مسرف رادھا کنھیا کا رقعی ہی دیجھیں سے۔

ماه رخ وسلطان پری: جیسی حضور کی مرضی ۔

(رفع شروع بوتاب)

ماه رخ وسلطان پری: (گیت کے نریم) چلو، چلونگھی۔اب رہس کریں۔اخر پیا کورجما تیں۔ سکھیاں: جان عالم کی ہے! (گیت کے نریم) اب ناچوسکھی رک .. (سب رقع کرتی ہیں)

اورخ يرى: (كاتى يولى)

رادهاتی کا تک پر بندیاں ادھک چھبی دیت مالو پھولی کیجی بعنورا ہاس ندلیت ندی کنارے دھوال اٹھت ہے ، میں جانوں کے ہوئے جاکے کارن جوگ کمایاء وہونہ جرتا ہوئے

واجد علی: (شنڈی سانس لے کر) وہونہ جرتا ہوئے۔واہ بہت خوب ، کتنا ور دے! ہم آنکھ ہند کرتے ہیں تو بھی نظارہ و بھتے ہیں۔

سلطان پری. وی والے موبن جماری اور نیس تو د کھے

م الو برا كول من من ماجر كى ي ركيد

سلطان بری (دردورن ہے) آج تو تھے جی حقدنہ پئیں گے۔رام چیراتو بی بی لے!

رام چرا. (مكل تيموع) عن عن .... لي لون؟

سلطان يرى بال دام چرا! توجها تجيس بجاتے بجاتے تعك كيا بوكا!

رام چیرا، زے قسمت،زہے قسمت،رادهاصاحبہ!لایئے،لایئے! میرےدل کی مراد برآئے۔ (حقہ پیتاہے۔حقہ پینے کی آواز۔واجد علی شاہ چونک کردیکھتے ہیں)۔

واجد علی مید حقہ پینے کی آواز! ہم تو آنکھ بزد کر کے سوج رہے تھے۔ جائے کارن جوگ کمایا وہونہ جمتا ہوئے۔ائے میں حقے کی آواز۔

رام چیرا (بلک نے ہوئے)نہیں نہیں جان عالم ایرتو حضور کا حقہ ہے۔ سلطان پری صاحبہ حضور کی خدمت میں پیش کرنے جارہی تھیں۔

واجد ملی کین پیش نہیں ہوااور تونے کھیا بن کراہے شوق ہے پیا؟

رام چپرا جان عالم ، خطامعان فر مائی جاوے۔

واجد على حيب رموه بم جانا جائے بين كركس فيرام چيرا كوحقه پلايا۔

سطان پری جان عالم ، کنیزے کنیزے بیطی ہوئی۔

واجد علی تم ہے. تم ہے سلطان پری اجوکل پری ہے کل بنے جارہی ہے۔ ہماری بیگم بنے جارہی تھیں؟ رہم کے سب لوگ یہاں سے چلے جاؤے ہم بیگم سے بات کریں ہے۔

سب: جوارثاد (سب رخصت ہوتے ہیں )۔

وا جدعلی تو سلطان پری اینلطی تم ہے ہوئی ایکھنے جمعہ کوہم نے سمعیں محل کا خطاب ویتا قبول کیا تھ اور آج ہم بیرو کھے دہے ہیں کہ اب یام بیکندٹوٹ رہی ہے۔سلطان پری اتم جانتی ہوکہ ہم نے بیگات کے لیے جوہی دفعا کیں مقرر کی ہیں ان میں سے پانچویں دفعہ کی ہدارت ہے کہ کس سے بانچویں دفعہ کا ہدارت ہے کہ کسی تامحرم فیر مرد کوحقہ پلانے کی اجازت نیس ہے، ہر گزنہیں ہے۔ اور تم ہمارے حقے کی بیرتو ہیں کروکہ اے غلام نی کو پلا دو! بی غلام نی جورام چیرا بینا ہوا ہے؟

سلطان بری: جان عالم، خطامعاف قرمائیں۔ رہس کے درمیان...

واجد الله: رئیس کے درمیان ، رئیس کے معنی بینیں ہیں کداس سے پریاں آزادی کے ساتھ جماری وفعاؤں کے خلاف نفس پروری کے میدان میں کھیل کھیلیں کھڑا چوٹے پر یانی بھلے ہی ہوند ہوندگرے محر کھی درین پورا کھڑا فالی ہوجا تا ہے۔

سلطان پری: جان عالم اہم لوگوں کا خشابہ ہرگزنہیں رہا کے حضور نے جو دفعائمیں مقرر کی ہیں ان کے خلاف ایک قدم بھی غیر مناسب راستے میں رکھیں ہم حضور کی خدمت کرتے ہوئے اگر کوئی منحوں احد ہماری خدمت پر غلط روشنی ڈال دے...

واجد ملی الدروشی؟ روشی بیشت محمد برق ہے۔ وہ چیزی تا قابل دید ہو مکتی ہے جس پر روشی پر فی اور ہے۔ اس رس کی روشی میں ہم نے ویکھا کرتمہاری اس حرکت نے ہم میں اور رام چیرا میں کوئی فرق ہی ندر کھا؟

غلام حيدر: حضور إاكرا بهازت بموتو فادم يرعرض كريك كدريم من جان عالم في يركزا ذال ويا يم حيدر: حضور إاكرا بهازت بموتو فادم يرعرض كريك كدريم من جان عالم في كوتائ كوتائ كي بعد تعكاوث دوركرف ك ليے حقد بايا جائے ،آج جان عالم كوميا تبيل بين اس وجہ سال رئيس من كوئى حقد بينے والا ندر ہا۔ حقد بدستور موجود تھا۔ اس ليے سلطان ، پرى صاحب نے دام چرا سے حقد بينے كا اثبار وكر ديا۔

واجد علی جب ہم نیں شے توسلطان پری نے اشارہ کیوں کیا؟ سلطان پری: یہ کنیز کی خطا ہے ، جان عالم؟ کنیز نے تو محض راس کے آ داب کو قائم رکھنے کے لیے خداق میں رام چیرا ہے حقہ پنے کے لیے کہددیا۔ دراصل حضور ، سرکاری حقے کی تو بین کرتا ہم کر کنیز کا خشانہیں تھا۔

واجد مل مرتوبين بوكى اس توتم انكاربيس كرسكى! غلام حيدر: اس سے كيسے انكاركيا جاسكا ہے، جان عالم!

واجد على: (زور سے ) خاموش إبيكات كے معالموں يس غيركى وظل اندازى كو مابدولت

بداخلاقی سجھتے ہیں۔ غلام حیدر: غلام سے خلطی ہوئی ،حضور! سلطان بری. کنیز معانی کی خواستگار ہے۔

واجد علی کے ہرگز نہیں و معانی نہیں وی جاسکتی و خاص طور پر اس پری کو جس نے مابد والت کے عشق میں آگ لگا دی ہے ، جس نے مابد والت کے پاک اراد وں کو تعلونوں کی شکل دے دی ہیں آگ لگا دی ہے ، جس نے مابد والت کے پاک اراد وں کو تعلونوں کی شکل دے دی ہے جس سے منجا ہا تھیل کھیلا جا سکتا ہے اور غداتی میں تو ڑا جا سکتا ہے ۔ جو کل کا خطاب پانے کی موج امید میں خود بارشاہ کی عزت کو ڈبود یتا جا جس ہے ۔ تم کومزادی جائے گی۔

سلطان پری بادشاه سلامت کی سزا، سرآ محمول پر۔

واجد علی ہاں ہمیں مزادی جائے گی۔ہم شمیں کل کے رہے ہے محردم تو نہیں کریں مے ہمر شمیں مزادیں مے۔

سلطان بری جان عالم کی عین مهربانی ہوگ ۔

وہ جدیل تمہاری سزایہ ہوگی کے کل ہے تم عرق گلاب کے معمولی پائی ہے شسل کروگ ۔ سلطان پری کنیز کو منظور ہے جان عالم ایمراس ہے حضور کو تکلیف ہوگی ۔اس ہے حضور کی مہلی دفعہ ٹوئی ہے کہ بیکات ہمیشہ خوشہور کھیں ۔

واجد طلی مستسیس دفعہ یاد ہے ، بیگات بمیشہ خوشبور تھیں۔ تمہارے لیے دومری مزاتبجویز کرنی ہوگ۔اچھا، تو مزایہ ہوگی کہتم دھے داراور ملے کپڑے پہنو۔

سطان پری میکی حضور کی ایک دفعہ ہے۔ محر کنیز بیعرض کرتی ہے کہ حضورا پی اس برقسمت بیگم پر جب کا ہے نگاہ ڈالیس مے تو د معبد داراور مبلے کیڑوں پر پڑ کر حضور کی نظر مبلی ہو جائے گی۔

واجد طی ہری نظروں کا اتنا خیال ہے۔ یہ می ایک نداق ہے کہ بیگم کو ہماری عزت کا خیال نہ ہو۔ ( ولی بنسی ) خیر تو تمہارے لیے ایک اور بی سزاتجویز کریں۔ سلطان پری اتمہاری سزایہ ہوگی کہ تم اپنے یاؤں کو ے صاف نہیں رکھ سکوگ ۔ سلطان پری حضورا پی وفعاؤں کے الفاظ بی الٹ تھیر کے ساتھ فرمارے جیں۔ شاید امتحان لیمنا علیا کے الفاظ بی الٹ تھیر کے ساتھ فرمارے جیں۔ شاید امتحان لیمنا علیا ہے جی کہ کنیز کو دفعائیں یا و جی یا جی ۔ اسلطان پری ۔ حضورا پی دفعاؤں کے الفاظ بی اور جی یا جی ۔ اسلطان پری ۔ حضورا پی دفعائیں یا و جی یا جی ایمنی ۔

واجدى بسن في انجوي دفعه كاخيال نبيس ركماوه بردفعة ورعتى بـ

سلطان بری: جان عالم مجه بربهت خفایس . أف (بلک ی سکی)\_ واجد على . بيسب كيونيس اسلطان يرى التسيس سزا موكى اورتمهاري سزايه بكرتمبارے يا دَل اور تکوے صاف تبیل رہیں گے۔ سلطان بری (سنعمل کر) جان عالم کاتھم مرما تھے پر یحرکنیز وض کرنا جائت ہے کہ اس سے حضور کے قیصر باخ کی تو بین ہوگی جے بنوانے اور آ راستہ کرنے میں حضور نے 80 لا كوروپينزج كيا ہے۔ جہال كى سارى چيزيں آئينے كى طرح ساف اور چيكدار ہيں۔ وہاں ایک بیکم کے ہاتھ پیر ملے رہیں۔ یہ قیصر باغ کے جاند میں دھے کی طرح نظر آئےگا۔ قیصر ہاغ جعنور کا قیصر ہاغ نددےگا۔ واجد على: تميزى بات كرتى بوما فيماية مى نبيس يو تمبارے ليے دومرى مزاا (سوچے ہوئے) تو كل ہے تم اپنے کیسوؤں میں خوشبو۔ روخن نہیں ڈال سکوگ۔ سلطان بری جان عالم اِنتُكم فر ما تمين ا كنيز كوتو بس اى بات كارنج بهوگا كه بالول بين خوشبوروغن نه ڈالنے سے حضور کی کنیز کے رو کھے اور جمعرے بالوں کو دیکھے کر ٹوگ اے بھاکھارن نہ مستجعیں ممراس ہے کیا ، جان مالم کی نظرمبر کھوکر میں یوں ہی بھیکارن بن گئی ہوں۔ واجد على ألو پر، (موجے ہوئے) تو پر تبارے باتھوں میں مبندی ندلک سے کے۔

سلطان پری جہاں بناہ! کنیز کو میں مزاندہ ہیجئے۔ دست بستہ طرش کرتی ہوں کہ بچھے میں اندہ ہیجئے۔
ہمر بجرآ داب بجالا نا بی کنیز کی زندگی کا مقصد ہے۔ مہندی کے بنا کنیز کے سوئے ہاتھ نفاست کے ساتھ عالم بناہ کوآ داب بجالا نے کا فرض کیسے ادا کر سکیں گے۔ آ داب ک خوبصورتی سؤنے ہاتھوں ہے بھیکی پڑجائے گی ، جان عالم!

واجد علی: میں تبہارے حسن آ داب سے خوش ہوں اتو پھر شمیس کیا سزادوں؟ (سوچ کر) اب تم کل سے دانتوں ہیں متی نہ دگا سکوگی۔

سلطان پری: یہ تو حضور ، بہت معمولی سزا ہے۔ متی نہ لگاؤں گی محر جان عالم کی تعریف تب کنیز کس منہ ہے کرے گی؟

واجد علی: خوب! تم با توں کی ہر شکن درست کر لیتی ہو! مابد وات دیکھتے ہیں کہ کون کی سزاالی ہو سکتی ہے جوتم اپنے حسن بیاں ہے برطرف نہیں کراسکتی ۔اچھا تو ابتمہاری سزایہ وگی (سوچ کر) کہ تعمیں کل ہے تمہا کو چنی پڑے گی۔

سلطان بری حضور کے نشے کے آمے کنیز کوکوئی نشہیں جا ہے۔ جان عالم اکنیز کواند بشہ ہے کہ تمباكوينے اب كے ليے دل من جونشكاس مى كى خلل ندآ جائے؟ واجد على: الجمالة بيكسار ٢٥ كرتمباري ناك من بلاك يبناوي جائــــ سلطان بری: یه کنیز بیگم سے کنواری کمیے بنے ،حضور !اور پھر جان عالم !اگر کنیز بااک مہن لے تو م كوئى بھى غير مرد بلاك پكر كرجان عالم كى يرى كوئيس بھى اڑا ليے جائے۔ واجد على (مسكراكر): جان عالم كى يرى كوكيس بعى ازالے جائے؟ نبيس مارى يريوں كے پاس پر جیں محران کا آسان تیمر باغ کی زمین بی ہوسکتی ہے۔ تیمر باغ کے باہر کی آب و ہوا میں ہاری پر یون کا شاب ریکس نیس روسکا ۔ خیر تو ہم یہ سوچے ہیں کہ تمہاری الكليول اور تاخونول يرمهندي عيشش وتكاريناه ياجائي سلطان بری جان عالم کی صورت کا جونتش ونگارول بر ہے اس کے رہے کنیز کو ہرنتش نے نفرت هم جان عالم! واجد علی تب سمس کوئی بھی سزاند دی جائے ، یہ کیے ہوسکتا ہے؟ جھے تعجب ہے کہ تہمارے لیے ہماری ہرمزااد میں بڑتی ہے۔اجماءآخر مابدولت تمہارے لیے یہی سزاتجویز کرتے میں ( سوچتے ہوئے ) کرتمہاری صرف ایک آ کھ میں کا جل لگایا جائے۔ سلطان بری. کنیز تو حضور !ان آمجمول کو بھی نہیں میا ہتی ،اگران ہے حضور کے دیدار کا فخر چھین لیا جائے۔ کنیزتوان آمکھوں سے جان عالم کی صورت ہی دیکھنا جا ہتی ہے۔ اگر حضور نے مرف ایک آنکھ میں بی کا جل لگائے کا تھم فر ملیا تو حضور کی خوبصورتی کاعش ایس جگہ یز ہے گا جہاں کا جل کی نکیسر برابراور دونوں ملرف نہ ہوگی۔ واجد على. معاذ الله ااب زیاده وقت نیس ہے کہ ہم ال علمی باتوں کوشیں۔اور بیمی ضروری ہے كتميس مزادي جائے رتب بالكل آخرى فيعلد من لو ( سوچ كر ) كوكل يہے كو تمہارے تاخن ندر اشے جا کیں گے۔ سلطان پری تب حضور این ترانمیں ناخنوں ہے کھود لے گی ۔ کنیز کے مرجائے کے بعد حضور کے فادموں کوزجت شاشانی بڑے گی (سسکیاں)۔ واجد على و يجمور ويجمونهم ان سسكيول كو برداشت نبيل كريكة رسلطان برى التمسيس كوتي حق

نہیں ہے کہ تیمر باغ کے اس پر لطف نظارے کواپنے آنسوؤں کالباس پہناؤ۔

سلطان يرى: (ستعبل كر) جان عالم كاجوتهم! سسكيان بند بوعتي بي-واجد على: بهت تفيك ، بم خوش موئ وكريشاني توب كهم مزاتجويز كرين توكون ي كول سلطان برى الشميس الى صفائي مس كونيس كبرا؟ سلطان پری: جان عالم! جب حضور کنیزے خوش نہیں ہیں تو کنیز عرض کر کے ی کیا کرے گی؟ محر جان عالم کا تھم ہے تو کنیز ہے بی عرض کرنا جا ہتی ہے، رام چیرا کو حقہ پانے میں کنیز نے ا پی خوش متی کا جلوہ د کھنے کی کوشش کی ہے۔ واجد على شاه خوش فسمتى كأجلوه؟ بم سمجية بين\_ سلطان پری جان عالم کا حقہ تیمر باغ کے جلوے ہے زیادہ خوشنما ہے اور وہ زیاوہ اہمیت رکھتا واجد علی شاہ: احجما۔ ہم آھے سننے کے لیے بیتاب ہیں۔ سلطان پرى: جان عالم كا حقدرام چراكويوں بىنبىن پاياجاسكا يحضور! جوحقة آپ كى خدمت ميں میں کیا جاتا ہے،وہ خبرداری کاحق رکھتا ہے۔آپ کی سلطنت بول بی فردوس کے لیے رشک کا باعث ہے۔ پھر بھی جان عالم کے لیے کی شیطان سے خطرے کا اندیشہ پیدا ہوسکتاہے۔ سلطان بری او جان عالم کےروبروجتنی چیزیں چیش کی جانی جا ہےان کی بوری نگاہ واشت رکمنی واجد على: بال رصني جا ہے۔ سلطان بری . تو جان عالم اجوحقدآب کی خدمت می پیش کیا جائے اس کے دوایک کش پہلے کسی دومرے کو پلا کر دیکھیں جائیں کہ اس کے تمیا کوش کوئی نقصان وہ چیز تو نہیں ملا دی گئی واجد على: واه، واه، شاياش ب، سلطان يرى! سلطان پری: تو حضور ای و جهدے حضور کے فاصے کا حقدرام چیرا کو پا کراطمینان کرلیا حمیا کداس مس کوئی نقصاندہ چیز تو نہیں پڑی ہے! واجد على: مرحبا امرحبا ابهم تم يع نهايت خوش موع اسلطان يرى اسلطان كل ابهم في تمسيل اي وقت کل کار تبدد ہے دیا۔ سلطان کل! سلطان کل! تم بھی ہمارے لیے قیصر باغ کی طرح ایک حسین دولت ہو۔ مرحبا! جاؤ، جاؤ، اب سے تمہارے لیے پردہ ہوگا اور تم ہمیشہ چلمن کے چھے دہوگی۔

سلطان برى كنيرسرفراز موئى - جان عالم!

واجدعل: حيدر!

غلام حيدر: عالم يناه!

واجد علی حیدر بخوش سے تا چوگاؤ۔ آج مابدولت نے سمجھ لیا کہ پر بوں کو ہماری زندگی کا اتنائی خیال ہے جننامحلوں کو۔ ہم اس خوش میں خود کو بھول جاتا جا ہے ہیں۔

غلام حيدر واهدواه حضورنے كتنادليس فيملدكيا با

وا جدیل سیدر! آج ہم اس خوثی میں رادھا گھوتگھٹ گت میں ناج دیکھنا جا ہے ہیں۔سلطان پری! بیکم کی طرح ہماری بغل کی رونق بڑھاؤ۔

سلطان يرى: جوارشاد، جان عالم!

غلام حبیرر یاسمین پری! با دشاه سلامت کی خوشی میں را دھا محو تھے۔ کت میں رقص کرو! اگر تمہاری تسمت مسکرائی توتم بھی یاسمین کل کارتبہ حاصل کردگ ۔

ياسين يرى: جان عالم كى يے\_

(بادشاہ سلامت تبقہدلگاتے میں اور قص شروع ہے۔ساتھ بی یاسین پری گاتی ہے۔)
بین لاگی شیام کی باتسری ری

ندیا کنارے اخر بانسری بجاوت تدیا کنارے اخر بانسری بجاوت تھی جاتی جیا ہے سائٹری دی

( آخریس بادشاه ملامت بنتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں۔ وجرے دجرے رقص اور کیت کی آواز خلاجی مم ہوجاتی ہے)۔



ذاكنراسلم بسرويسز (ولادست: 5 اكتوبر 1932 وقاست: 6 ستمبر 2017)

بهیادِ اسلم پرو پز

## ماضی کی تشکیل حال میں ہی ہوتی ہے (بعد یاد اسلم پرویز)

"جس کا حال پرافشار ہو ماضی پرجی وہی ہی بھی ہوتا ہے" او براین نے کہا۔" کیا تم سیجھتے

ہود مسلن کہا منی کا وجود در حقیقت ہوتا ہے؟" جارج اورو لی ، 1980۔

1930 کی دہائی میں ایک اتالوی ساج شاستری (Socialogist) ہینے دغو کرو پے

(Benedetto Croce) نے تاریخ کا ایک نیااصول ہائم کیا کہ برتاریخ ہم عمری تاریخ ہوئی

(All history is contemporary history) ہیں ہی ہی ہائی کہ کہ ساخ کے کی بھی وقت اور کی بھی چہلو کی تاریخ کا مطالعہ کریں اس کا ہمارے اپنے وقت سے اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں اس کا ہمارے اپنے وقت سے اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے۔ تاریخ کے مطالعہ کے مسائل ہم جانے انجانے اپنے تی وقت میں نشو و نما ہوئے کہ سمنظر میں انتخاب کرتے ہیں۔ جن سوالوں کو لے کرہم ماضی کے سفر پر نظتے ہیں وہ سوال آئے کے حالات میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہم تد یم تاریخ کا مطالعہ پے نئے سے سوالوں کے جواب کی تاریخ میں کرتے ہیں۔ گزشتہ نگ بھگ 250 سالوں سے ذیا وہ عرصے میں پوری و نیا کے تقریباً ہم طرح کی عقلی میں ہما تہمی میں اور دونوں کی بنیاداں تصور پر کئی ہے کہ سائ تاریخ میں کہیں ایک معروضی حقیقت (Materialist) نظریہ ہیں اور دونوں کی بنیاداں تصور پر کئی ہے کہ سائ تاریخ میں کہیں ایک معروضی حقیقت (Objective Reality) میں بنیاں ہے جس سے ہم نی الی کی طور پر واقف میں میں ایک بھی جیسے ہماری معلویات اور علم میں اضافہ ہوتا جائے گا و لیے و یہ ہم خرایا خرایا اس منہیں ہیں گئیں بھی ہیں بھی ہیں بھی ہیں بھی ہے ہم خرایا خرایا اس منہیں ہیں گئیں بھی ہیں بھی ہیں بھی ہیں ہوں کے ہم خرایا خرایا خرایا اس منہیں ہیں گئیں بھی ہیں بھی ہیں بھی ہماری معلویات اور علم میں بنیاں ہے جس سے ہم نی ادان کی جس میں جس کے ہم خرایا خرایا خرایا خرایا اس منہیں ہیں گئیں بھی ہے ہم خرایا کی میں بھی ہوئی جس میں بھی ہوئی جس کے ہم خرایا خرای

حقیقت تک پنج جائیں سے۔اس حقیقت کو ٹابت کرنانہ مرف ممکن ہے بلکہ لازمی ہے۔ بیرحقیقت یک زبان ، نے نظیر ، لاتقسیم اور عالم کیرے۔

انیسویں مدی میں جرک مورخ Leopold von Ranke ترین مدی میں جرک مورخ Positivist ترین مدی میں جاتا ہے۔ اس کے جم آج بھی بندھے ہوئے ہیں۔ ''تاریخ جمیں بتاتی ہے کہ دراصل کیا ہواتھا'' Positivist (History tells us as it really ''الفاظ میں بتاتی ہے کہ دراصل کیا ہواتھا'' happened) ہوئے ہیں۔ ''تاریخ جمیں بتاتی ہیں بابی اور اردو میں ان دی الفاظ میں باریخ کو پر کھنے کا Positivist نظر پیکمل طور پر کو ہے۔ غور طلب ہے کہ اس تعریف میں جمیں مورخ نہیں بتاتیا یا بتاتے کہ تاریخ میں دراصل کیا ہواتھا۔ یمکن ہے کہ مورخ یا مورضین کے پاس معلویات ناکمل بتاتے کہ تاریخ میں دراصل کیا ہواتھا۔ یمکن ہے کہ مورخ یا مورضین کے پاس معلویات ناکمل ہوں یا ان کو سی طرح ہے چیش نہ کیا گیا ہوجس کی وجہ ہے دہ تاریخ کی اصلیت کو پوری طرح کرفت میں نہ لایا کیں ، لیکن ایک وقت آئے گا جب تاریخ کے کمل تفائق ہمارے کی تشریخ ہوں گے۔ اس وقت ہم کمل تاریخ کی اصلیت کو پیچان یا کیس کے۔ اس تاریخ کی تشریخ میں مطل تاریخ کی اصلیت کو پیچان یا کیس کے۔ اس تاریخ کی تشریخ کی سائنفک ہسٹری کی بیجان عط کی گئے۔ اس عطر کی گئے۔ اس ع

تاریخ کے مطافع میں سائنس کیے داخل ہوگئ؟ دراصل پوروپ میں اٹھارہوی صدی اوراس کے بعد قدرت کے مطافع کے پس منظر میں Positivism کا ارتقا ہوا۔ اس پس منظر میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوا۔ اس پس منظر میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوا۔ اس پس منظر میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہارے میں ہر شکہ وشیح کو آہتہ آہتہ کم ہے کم کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ایک لیے عرصے تک ہم یہ ان کر چلتے ہیں ہر شک وشیح کو آہتہ آہتہ کم ہے کم کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ایک لیے عرصے تک ہم یہ ان کر چلتے ہے کہ زیمن کی شکل چیٹی ہے اور سورج زیمن کے کردگھومتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہمارے علم بیل اضافہ ہوا ہم اس حقیقت تک چنج کے جی کے ذیمن اصل جی گول ہے یا لگ بھگ کول ہے اور سے نہ اضافہ ہوا ہم اس حقیقت تک گوگئی ہے۔ زیمن اور چا ند کے درمیان دوری کواگر ہم قطعی طور سے نہ بیان ہی ہوتا ہے تو نو کُل آرمسٹرا تک کو وہاں بھیج کروا پس لے آٹامکن نہ ہوتا۔ اس کھل علم کی بنا پر ہی قدرتی مناصر آنے والے کل جی کہ بیا ہر تا کہ کئی ہوتا۔ اس کھل علم کی بنا پر ہی قدرتی عناصر آنے والے کل جی کہ بیا ہر تا کہ کئی ہوتا۔ اس کھل علم کی بنا پر ہی قدرتی عناصر آنے والے کل جی کہ بیا ہر تا کہ کئی ہوتا۔ اس کھل علم کی بنا پر ہی قدرتی عناصر آنے والے کل جی کہ بیا ہر تا کہ کئی ہوتا۔ اس کھل علم کی بنا پر ہی قدرتی عناصر آنے والے کل جی کہ بیا ہر تا کہ کئی ہوتا۔ اس کھل علم کی بنا پر ہی قدرتی عناصر آنے والے کل جی کہ بیا ہر تا کہ کئی نہ ہوتا۔ اس کھل علم کی بیا ہر بی کے بیا تا کھکن ہوتا۔ اس کھل علم کی بیا ہر بی کے بیا تا کھکن ہوتا۔ اس کھل علم کی بیا ہر بی کے بیا تا کھکن ہوتا۔ اس کھل علم کی بیا ہر بی کے بیا تا کھکن ہوتا۔ اس کھل علم کی بیا ہر بی کھر بیا ہوتا۔ اس کھل علم کی بیا ہوتا ہے۔

انیسویں صدی میں ساتی علوم کے عالموں کی بیسوی ٹی کہ ساج اور تاریخ میں ہی اس نوعیت کے معروضی حقائق کو ہیں جیسے کہ قدرت میں اور ان تک بے شک وشبہ پہنچا جاسکیا ہے اور ساج کے متعقبل کا بیان کرناممکن ہے۔ ساج شامتر (Sociology) کے باتی Auguste Comte کویقین تھا کدان کا یہ نیاعلم Mathematics ہے زیادہ تی ہے اور ساج کے آنے والے وقت میں ہونے دالے کرتا وکا بالکل ٹھیک انداز ولگا سکتا ہے تدرتی علوم کی طرح ساجی علوم میں تاریخ کا بھی شارہ و نے لگا اور اس طرح سائنفک تاریخ کا جنم ہوا۔

مار کسن کا ایک مفروف ہے کہ ان اور تاریخ کی طرف سائنسی تظریہ کو وہ پایئے جھیل تک ایک مفروف ہے کہ ایک اور تاریخ کی طرف سائنسی تظریہ کو اور ان جس کا Positivism جمال حقا ان کی کور جس کی اور ان جس کور میں کور جس کی اور ان جس کور میں کور جس کی کور وسری سطح پر رکھا جا تاتھا ، مار کسن میں نظریہ کو جہال حقا اُن کور تی والی تقی اور ان جس کور کی کا ور دھیا کی اور حقا اُن کو طبقاتی جدد جہد (Class sturggle) کے پس سنظر جس مطالعہ لازم ہے۔ کشین مار کسن میں اور تاریخ جس بنیاں معروضی کی تاریخ جس بنیاں معروضی حقا کئی کی تاریخ جس بنیاں معروضی کی تاریخ بی تاریخ جس کی انتہاں کی تاریخ بی تاریخ ہیں بنیاں معروضی کی تاریخ بی ت

جیسویں صدی کی آخری و ہا نیوں میں بیسوال انجر کرآیا کہ کیا قدرتی علوم اور ساتی علوم کے مضافین کو ایک بی نظر ہے و یکھا جا سکتا ہے اور کیا ان بھی کا ایک بی طریقے ہے مطالعہ کیا جا سکتا ہے جے ہم سائنسی نظر یہ قرار دیتے ہیں؟ یہ محسوں ہونے لگا کہ قدرتی حقائق کی طرح سابی حقائق داسمے مطلق اور شہرے ہے بعید ہیں نہ ہو سکتے ہیں۔ ساتی حقائق کی تخلیق ان توں کے ہاتھوں ہوتی ہے اور سے ہر بل ہوتے دیجے ہیں۔ ان جی محض ایک محتی کوئیس ہوتے بکہ ہرزبان کی فوعیت میں ہوتی ہوئی ہوتے ایک ہرزبان کی شوعیت میں ہوتی ہے کہ اس کے ہر لفظ کے ایک ہے زیادہ معنی ہوتے ہیں جو بدلتے ہوئے ہیں منظر ہوتے و بیس ہاس لیے ساج یا تاریخ کے مطالعہ کے وہ معیاری پیانے نہیں ہو سکتے ہوئی میں تبدیل ہوتے ہیں ، اس لیے ساج یا تاریخ کے مطالعہ کے وہ معیاری پیانے نہیں ہو سکتے ہوقد رتی علوم کے ہوتے ہیں۔ ان دونوں ہیں ہرا ہر کنہیں ہو سکتے ہوئی کا دوسرے سے بہتریا ہونے کی دیس ہونے کی بیات نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے سے بہتریا

ایک ول چپ یات ہے کہ ایک طرف Positivism اور مارکسزم دونوں ہی کی بھی فرہب یا نہ ہیں۔ کے خالف ہیں دوسری طرف انھوں نے نہ ہب خاص طور پر میسائی فرہب کے بہت سارے مغروضے قبول بھی کیے ہیں۔ تاریخ کو بین الاتوای اکائی کا تصور سب سے پہلے عیسائی فرہب سے میسائی فرہب سے میسائی فرہب میں اجا گر ہوا تھا۔ اس تصور میں دنیا کا ہر داقعہ قدا کی مرضی سے ہی منعقد ہوتا ہے۔ میسائی فرہب میں انسانوں کوایک دوسر سے حدائظر آتے ہیں جیسی فدا کی مرضی میں ان سب کا میس میں گر انعلق ہے۔ میسائی فرہب میں بہتی بار دا حدسیائی کا بھی تخیل ہے۔ میسائی فرہب میں بہتی بار دا حدسیائی کا بھی تخیل ہے۔ میسائی فدا کا بیٹا ہے

جس کی زبان سے خدانے واحداور آخری کے کو واضح کردیا ہے۔ تیسائیت کے علاوہ ہاتی سب جموث ہے اور اس کے اور ہر جموث میں سلسل جدوجہد چلتی رہے گی اور جیت آخر میں اس واحد کے کی ہوگی۔ اس ند بہب میں حشر کے دن کا بھی تصور ہے جب قیامت آئے گی لیکن قیامت سے کی ہوگی۔ اس ند بہب میں حشر کے دن کا بھی تصور ہے جب قیامت آئے گی لیکن قیامت سے پہلے کی جیت چکا ہوگا اور کھمل انسانی قوم عیسائیت کو تبول کر چکل ہوگی۔ عیسائی دھرم کے بعد یہ وفول مغروضا سلام میں بھی جذب ہوئے۔

ال طرح Positivismاور مار کسزم نے مذہب ہے تین اصول قبول کیے (1) پوری دنیا کی تاریخ ایک بی اکائی ہے اور ہر خطے کی تاریخ اس اکائی کا حصہ ہے، (2) واحد سپائی جوعالم کیر ہے اور (3) کمی جدوجہد کے بعد اس واحد سپائی کی عالمی لنتج ہوگی۔

مور خین مانسی اور حال کے تعلق کے بارے میں متفق نہیں ہیں اور ان میں اتفاق ہوتا نظر مجھی نہیں آرہا۔ ایک طرف تو یہ خیال ہے کہ مانسی کو حال کا چشمہ دگا کر نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی ہیں منظر میں و کھنا جا ہے امثال کے لیے اگر ہم یہ کہنا شروع کردیں کہ مہا بھارت کی جنگ میں ایٹم بم

کا استعال ہوا تھا تو کیما بیہودہ کے گا۔ ویسے چلتے چلتے ہمیں یہی نوٹ کر لیما چاہیے کہ پھوٹے اولیے استعال ہوا تھا تو کیما بیہودہ بھی نہیں سمجھیں کے کیوں کہ ان کے مطابق دی ہزار مالن کے مطابق دی ہزار مال پہلے قدیم ہمارت وہ سب حاصل کر چکا تھا جس کے لیے بیمویں اور اکیمویں صدی کی دنیا جدوجہد میں جتاا ہے۔ ایسے عظیم عالموں کو ہمارے معزز پروھان منتری نریندرمودی کی حمایت ہمی حاصل ہے۔

دوسری طرف بھی ایک مضبوط تخیل ہے کہ چاہے، جانے انجانے جوسوال لیکر آئے ہم ماضی کی تلاش بھی جائے ہیں ووسب ہمارے اپ ہی ساج، اپ ہی وقت ہیں ابجر کرآئے ہوئے ہیں۔ مثلاً ماضی ہیں جاج ہیں فوا تین کے حقق تن کا سوال حال ہی ہیں تفکیل ہوا ہے۔ ماضی ہیں اس پر نجور نہیں ہوا۔ یا پھر حالال کہ ماضی ہیں ہرساج طبقوں ہیں تقسیم تو تھا لیکن طبقہ اور طبقوں ہیں انہی جدوجہد کی تھیوری کا انہیو یں صدی ہی ارتقا ہوا جس کے پس منظر میں ماضی کو پھر سے کی آپسی جدوجہد کی تھیوری کا انہیو یں صدی ہی ارتقا ہوا جس کے پس منظر میں ماضی کو پھر سے ایک ٹی نظر ہے پر کھا ممیاء علم النفس (Psychology) کی ایجاد کے بعدووی کی تاریخ ، موت کی طرف بد لئے روق می تاریخ ، عذا ہے تخیل ، مروائی اور نسوا نہیت کے بد لئے نظر یات کی ہبنس طرف بد لئے روق می کی تاریخ ، عذا ہے تخیل ، مروائی اور نسوا نہیت کے بد لئے نظر یات کی ہبنس قا۔ اور ہوں کی تاریخ ان سب مسائل پر حال میں غور کیا جارہا ہے جو ماضی میں ممکن نہیں تھا۔ لیو جاتی ہے ان سب مسائل پر حال میں غور کیا جارہا ہے جو ماضی میں ممکن نہیں تھا۔ لیو جاتی ہو ان ہی تاریخ تو ابھی نصف صدی پر ائی ہے حالاں کہ اس کی تاش ہمیں ہزاروں سال میں جو اتی ہیں ہراروں سال میں جو اتی ہیں ہراروں سال میں جو اتی ہی جو اتی ہیں ہراروں سال میں جو اتی ہو ہو ہیں ہو تاریخ تو ابھی نصف صدی پر ائی ہے حالان کہ اس کی تاریخ ہو تاریخ ہو ہوں کی تاریخ ہو تاریخ ہو ہوں کی تاریخ ہو تا

ایک اور مثال لیس: ہندستان کی تاریخ جی وقت کی تقسیم، قدیم ہندستان، عہد وسطی کا ہندستان اور جدید ہندستان؛ پنتسیم سب سے پہلے جیس مل (James Mill) نے اپنی کتاب ہندستان اور جدید ہندستان؛ پنتسیم سب سے پہلے جیس مل (James Mill) نے اپنی کتاب مسلم عہداور برٹش عہد کے عنوان دیے ہے۔ مِل اپنے زیانے جیں الگ الگ نظریات جی سے افادیت پندنظرید (Utilitararian Ideology) کا حاکی تھا۔ اس کے خیال جس عہداقد یم اور عہدوسطی کے ہندستان جی بادشاہ کے ذہیں رجمان کا سب سے اہم رول تھا اور سینئٹروں، ہزاروں عہدوسطی کے ہندستان جی بادشاہ کے ذہیں رجمان کا سب سے اہم رول تھا اور سینئٹروں، ہزاروں مال کی تاریخ فرہر کے کہیں زیادہ تھا رہ سے دیکھی تھا۔ اس کی نظر جس حال جی ہوں کا کر نخالف تھا اور ماریکٹی ارتقا اور جدید اور سوچ کی بنا پر بی سان کی نظر جس حال جس ہوئے ساکنسی ایجاد، بخین کی ارتقا اور جدید اور اس اور سوچ کی بنا پر بی سان کی نظر جس حال جس ہوئے ماریکٹی کی بیا پر بی سان کی نظر جس حال جس ہوئے کر ساکتا ہے۔ ان کی فیر حاضری جس ہندستان اس ترتی سے محروم رہ گیا ہے جو اسے برکش حکومت کرسکتا ہے۔ ان کی فیر حاضری جس ہندستان اس ترتی سے مورم رہ گیا ہے جو اسے برکش حکومت

کے قیام کے بعد حاصل ہوئی۔ بھی وجہ ہے کہ اس نے تاریخ کی تقسیم ہندو، مسلم اور عیسائی عہد ہیں نہ کرکے ہندو، مسلم اور برٹش اکا نیوں کے تحت کی۔ دل چنپ بات ہے کہ نوآ بادیات اللہ کی ہندو، مسلم اور برٹش اکا نیوں کے تحت کی۔ دل چنپ بات ہے کہ نوآ بادیات (Colonialism) کے سب سے محتظمور مخالف کارل مارس کو بھی بیدلیل پیندآئی اور انھوں نے اس کی جمایت بھی کی۔

بیسویں صدی بیں ہندستان میں آزادی کی تحریک میں جب ہندوسلم بیجی پرزور دیا جار ہا تھا تو وقت کی اس تقلیم کو نیاعوان عطا کیا گیا قدیم، وسطنی اور جدید ۔ حالاں کہاس نے عنوان کا سب سے پہلے استعمال 1903 میں ایک اگر بزمور خ Shanley Lane-Poole نے اپنی کہا ب سب سے پہلے استعمال 1903 میں ایک اگر بزمور خ India Under Mahomedan Rule نے ہی اور اس کی روائی سے بیرظام رتھ کے عنوان کے علاوہ اور پھی نیس بدلا ہے۔ یہ بدلا ؤ بہت بعد میں آیا۔

آ زادی کے بعد جب ایک ساج وادی نظریے کا مجرا اثر تھا تاریخ کے مطالعے میں منصب کی جگہ طبقے نے لے لی اور تاریخ کو طبقاتی جدو جید کی نظرے دیکھا جانے لگا۔اس نظریے کا جنم اے۔آر دیبائی کی کتابSocial Background to Indian Nationalism سے ہوا۔ یرونیسر دیدائی مشے سے Sociologist متے۔ان کی کتاب نے ہندستانی عاریخ کے مطالعے کو ایک نیاموڑ دیا جس میں آزادی کی تحریک کے قومی کردار کا طبقاتی تجزیہ کیااوراس کے کی دوسرے پہنوا جاگر کیے۔قدیم ہندستان کی تاریخ کو مارکسزم کے اس طبقاتی پس منظر میں مطالبے کا افتتاح ڈی ڈی کوماس نے اٹی کتاب An Introduction of the Study of Indian History على كيار كوسامى بحى بيشه اور مورخ نبيل تقے۔ آپ ايك Mathematician يا بالخصوص Statistician متھے۔ اپنی کتاب میں انھوں نے سمراٹ اشوک کی عظمت اور کپت ز مانے کے زریں عبدے دھیان ہٹا کرقد تم زمانے کے ہندستاتی ساج کے مختلف طبقوں کا جائزہ لیاجس نے تاریخ کے مطالعے کا چیرہ بدل ویا۔مغلیہ عہد کے ہندستان میں عرفان حبیب نے تظیم ہادشا ہوں اور ان ہے کم عظیم بادشا ہوں اور ان کی رنگ ر لیوں ہے توجہ بٹا کرمغل ساج کے بنیادی ڈ حانجے کا مطالعہ کیا اور اس کا تخیلانہ کر داراج گر کیا جس کی بنیادی تھی رعیت ہے زیادہ ہے زیادہ محصول حاصل کرتا۔اس مطالعے میں یادشاہوں کی خوبیوں اورخرابیوں ،ان کے ندہبی رجحا توں یا ان کے مضبوط یا کزور ہونے کی فکرنبیں تھی بلکہ اس کھل ڈھانے یاسٹم پرنظرتھی جوایک عہد کا كردارياس كى نوعيت ظامر كرتا تعا- آراليس شرماكى كمّاب Indian Feudalism اى سلسلى ك

ایک کڑی تھی۔ بیس انڈین فیود ازم کے تصور پراپنے اعتراض درج کر چکا ہوں جن پرایک طویل بین الاقوامی بحث ہو تھی ہے۔ لیکن اعتراضات کے باوجود اس کتاب کی ایمیت کم نہیں ہوتی۔ بین الاقوامی بحث ہو تھی ہوتی ہے۔ لیکن اعتراضات کے باوجود اس کتاب کی ایمیت کم نہیں ہوتی۔ 1950 سے 1980 کی وہائی تک ہندستان کی تاریخ کے مطابع بین طبقے کی اکائی کی بہت ایمیت رہی ہوتی ہے اس تاریخ بیس جس کو انجی تک فرہب کی اکائی کے جسٹھ سے دیکھا جاتا تھا۔ آزاد ہندستان بدل رہا تھا اور اس کی تاریخ کا مطالعہ بھی۔ بیجے کئی برسوں میں دات طبقوں، خوا تین اور جنسی سوالات بھی نے زور طریقے ہے انجر کر آئے ہیں۔

ادحر بدلتے سیاسی ہی منظر میں جب دائمی بازو کے ہندو و جارد ھارار کھنے والی ہمارت بہ جنآ پارٹی برمرِ افتدارا کی ہے وہ ہندستانی تاریخ کو دوبارہ لکھے جانے کی آ وازز ورپکڑ چک ہے جب اناپ شناپ دعووں کو آرایس ایس اور مرکزی اور صوبائی حکومتوں سے شرال رہی ہے۔ راجستھان جس اس من کے دعووں کو آرایس ایس اور مرکزی اور صوبائی حکومتوں سے شرال رہی ہے۔ راجستھان جس اس من کے دعووں کو حمایت ال رہی ہے کہ ہادی کھاٹی کی جنگ جس درامسل مہارا تا پرتا پہنیں اکبر ہارا تھا یہاں تک کہ وہ میدان جنگ جس می می مارا کیا تھا۔

ابھی تک کے بیان ہے بیٹا ہر ہے کہ تاریخی نظریہ تاریخ نویسی اور تاریخ کے مطالعے میں مسلسل حرکت اور تبدیلی ہوتی رہی ہا اور ہوتی رہے گی ایکن پر حرکت اور تبدیلی ہوتی رہی کا مطالعہ سرکاری و ہا ؤ ہے بیس بدانا اندروفی کر دار ہے جو بدلتے ہوئے ساج کا آئینہ ہے۔ تاریخ کا مطالعہ سرکاری و ہا ؤ ہے بیس بدانا اوراگر بدانا ہے تو تاریخ اور سرکارونوں کے لیے نہاہت نقصان وہ تابت ہوتا ہے سوویت یو تین میں ای طرح کے د ہاؤیس تاریخ کا وو ہارولکھا جاتا تاریخ اور حکومت وونوں کو تباہ کر بیٹھا۔ کین شکر ہے کہ میڈسٹان میں سوویت یو نین جیسا کھل بند و بست اور عالموں پر کھل اختیار ممکن نہیں ہے اور تاریخ نویسی اور تاریخ کے مطالع کی آزاوی ایسی بھی تائم ہے۔ حالاں کہ اس آزادی پر حکومت کی تاریخ نویسی اور حاکم پارٹی کی طرف ہے مسلسل جملے جاری ہیں۔ یہ بہلی مرتبہ بیس کہ تاریخ کو مورضین کے ہاتھوں میں سونپ و یا گیا ہو لیکن یہ کرتا تی تابیخ اتی شخیدہ ہاتھوں سے چھین کر سیاسی نیٹاؤں کے ہاتھوں میں سونپ و یا گیا ہو لیکن یہ کرتا ہی بہنے اتی شخیدہ ہیں جب ماری ہیں بہلے ہے نیا وہ بیا ہو لیکن یہ کرتا ہیں ہی بہلے ہو تی اور جا کہ بیا تا ہوں ہیں ہیں جب دیا گیا ہو لیکن یہ کرتے ہیں کہ تاریخ کی سونپ و یا گیا ہو لیکن یہ کرتا ہیں ہی بہلے ہو تاری بھی بہلے ہو تاری بھی ہی تا کہ بیا ہو کیکن یہ کرتا ہیں ہی بہلے ہو تاری بھی بہلے ہو تاری بھی ہی جن کی اور جا کہ بیا تا ہو تاری بھی بہلے ہو تاری بھی ہی تاریخ کو میاں کہا ہو تاری بھی بہلے ہو تاری بھی ہو تاری بھی ہیا ہو تاری بھی ہو تاری بھی ہو تاری بھی ہو تیا گیا ہو تاری بھی تاری بھی ہو تاری بھی ہو تاری بھی تاری بھی ہو تاری بھی تاری بھی تاری بھی ہو تاری بھی تاری

## الملم پرویز: آخری صف کے جوایک رکن تھے

اسلم پرویز صاحب، اب بیس رہے۔ میری عزیز از جان بھیرہ کی ماہ سے علیل تھیں اور
انھیں دنوں تا نیر کے ماتھ بیا نداوہ ناک اطلاع علی ۔ مارا دن بہت ادای اور سنٹے بیس گزر ۔
شام ہوتے ہوتے بیت نااور گہرا ہوتا چلا گیا۔ بیس ان کا شاگر دنیس رہا۔ ان کی طاز مت کے دور
بیس جے۔ این۔ یو جانے کا اتفاق بھی کم ہوا۔ طویل یا مختفر جو بھی طاقا تیس ہو کس ان کی سبکہ وثی
سی جے۔ این۔ یو جانے کا اتفاق بھی کم ہوا۔ طویل یا مختفر جو بھی طاقا تیس ہو کس ان کی سبکہ وثی
کے بعد ہو کس ۔ ان سے زیادہ ان کے شاگر دول سے واسطہ پرا۔ جھے ایسا کوئی شگر دنیس طا جس
ن ان کی بھی کوئی برائی کی ہویان پر کوئی اتبام لگایا ہو۔ ان شاگر دول کو جس سلام کرتا ہوں کوئیکہ
ن ان کی بھی کوئی برائی کی ہویان پر کوئی اتبام لگایا ہو۔ ان شاگر دول کو جس سلام کرتا ہوں کوئیکہ
سوسوگر دور رہیں۔ تعنق سازی کے فن کوئی آنے میں اور صرف اور صرف والوں کی کی نیس ہوگی۔ اسلم
سوسوگر دور رہیں۔ تعنق سازی کے فن کوئی آنے میں کیڑے نکا لئے والوں کی کی نیس ہوگی۔ اسلم
سوسوگر دور میں بڑے خوش قسمت سے کہ ان سے مجبت کرنے والے کم نہ تھے۔ یہی ان کی سب سے
پرویز مرحوم بڑے خوش قسمت سے کہ ان سے مجبت کرنے والے کم نہ تھے۔ یہی ان کی سب سے
پرویز مرحوم بڑے خوش قسمت سے کہ ان سے مجبت کرنے والے کم نہ تھے۔ یہی ان کی سب سے
پرویز مرحوم بڑے خوش قسمت سے کہ ان سے مجبت کرنے والے کم نہ تھے۔ یہی ان کی سب سے
پرویز مرحوم بڑے خوش قسمت سے کہ ان سے مجبت کرنے والے کم نہ تھے۔ یہی ان کی سب سے
پرویز مرحوم بڑے خوش قسمت سے کہ ان سے مجبت کرنے والے کم نہ تھے۔ یہی ان کی سب سے
پرویز مرحوم بڑے خوش قسمت سے کہ ان سے مجبت کرنے والے کی مذہ تھے۔ یہی ان کی سب سے

اسلم صاحب دیلی والے تھے۔اپنے ٹھیٹھ معنی جس دیلی والے لیکن ان کے لیے ریکوئی افتخار کی بات نہیں تھی۔ ''نہیں جی ادیلی والے تو تام کورہ کئے جیں۔ پچھے خوا تین جس دیلی کو ڈھونڈ ا جسکن ہے۔ مرد حضرات کی زبان تو پچ میلی ہوتی جاری ہے۔ انھیں جی

ے اس میں ہوں۔"

يس في جواباً كما " دُاكْرُ صاحب "

"ادے بیکیائیں صاحب اسلم تک بی جھے رکھیں۔ آپ تو میرے شاگرد مجی نہیں ہیں۔"

" کلاس روم شاگرد ہونا کیا ضروری ہے؟ آپ کی تحریروں ہے بھی ہم نے بہت کھسکھاہے۔"

یاد آیا، خلیق انجم مرحوم کہا کرتے تھے کہ اسلم اور میں نے بہت جہ ہیں ،
بہت شرارتیں کیں۔ بھی چیکے نبیں بیٹھے۔ یا یہ کہ میں انھیں چیکے نبیں بیٹھے
و یتا تھا۔ جوانی کا دور یا طالب ملمی کا زبانہ چیکے ہے نگل جائے تو میں تو ہی کہوں گا کہ آپ جیے ایسا کہوں کا کہ آپ جیے بھی تو کیا جے ، اسلم صاحب کو دیکے کر جھے ایسا کہوں میں شہیں لگا کہ دہ بھی شریر بھی رہے ہوں گے۔

"ارے بھی بڑھاپے کو ویکھ کرکسی کی جوان العمری کے روز وشب کا انداز وسیح صحیح آپ نہیں لگا کتے ، وہ تو ان کے معہ صراونڈ ، نی بڑا سکتے میں سراونڈ ، نی بڑا سکتے میں سراونڈ ، نی بڑا سکتے میں سلے سلتے صاحب اور ہم شروع بی سے ایک دوسر ، کے ہم راز ووم ساز ، دے ہیں ۔ "

"لیکن خلیق صاحب تو ہڑے باعمل انسان میں۔معاملہ فہم بھی اور الجمن سازیجی۔آپ کیوں چھےرہ گئے۔"

"رب بات نہیں ہے۔ دراصل وہ طبیعت کے لحاظ سے نڈر اور جنگجو وہ تع ہوئے میں۔ ہمت ہار تا اور پسپا ہوتا تو انھوں نے سیکھا بی نہیں۔ انھوں نے سیکھ پانے کے لیے بہت پارٹر بیلے، پیٹھ چیچے بہت گالیاں کھا کیں اپنی

1.31831-

اسلم صاحب ambittous قطعانیس تھے۔ان کے ساتھ تاانعمانیاں بھی ہوئیں لیکن نہ
ان کا ذکر کرتے اور نہ سنتے ۔جو کچھ ملا اسی پر قانع رہے۔ ملازمت کی دوڑ وجوب بی سے وفا
بیمانے میں انعول نے اپنے کوخرج کردیا۔ تو قعات کے دامن کو پھیلایا نہ خواہشات کو آزادانہ
پروان چڑھئے کی مہلت دی۔

ميرتقي ميرنے كياخوب كياہے.

بہ گوش الل دل آوازہ جوں نہ رسد ب وادی اے کے منم نالہ جرس نہ رسد

خوش خواب زاتخلیق کردہ دنیا کی اپنی کشش اپنا جادہ ہوتا ہے۔ اسلم مرحوم بے حد حساس طبع ہے۔ انھوں نے امیدوں کے محلے دو محلے کھڑ نہیں کیے کہ امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ہیں جب پہلی بارارد در گھر میں ان سے طلاقات کی غرض سے پہنچا تو پہنہ چلا وہ سب سے او پر والی منزل میں فردکش ہیں۔ انجمن ترتی اردو کے کل میں ان کی ترتی و کھے کرخوشی ہوئی ،لیکن بہنوشی ہل بجر میں

ر فع د فع بھی ہوگئے۔ ایک کوشے میں چھوٹا سا کیبن تھاء ایک چھوٹی می میز پر چندر سائل اور کہا ہیں

یرای ہیں اور موصوف کا قلم روال دوال ہے۔

"ارے بھی اُردوادب کی تیاری میرے لیے سب سے افغل ہے۔ مجھے تاخیرا چھی نہیں گئی۔"

''لیکن اسلم صاحب، آئی بری المارت میں آپ کو بھی کوشہ لما تھا۔'' ''کوشے میں تنس کے جھے آرام بہت ہے۔ میرے جنے کو دیکھیے اس کے مقابلے میں توبیا جہا خاصا بڑا ہے۔ اور جھے قلم می چلانا ہے کھوڑے تو دوڑ انائیس۔''

ای منزل پر کیبن کے باہر دوکرسیوں پر دو ہزرگ بھی دراز ہے۔ گفتگو میں معروف اور ادھراملم صاحب اردوادب کے بیج وخم سنوار نے میں غرق۔ بیان دنوں کی بات ہے جب بید دونوں معارات رٹار ہو چکے ہے اور فلیق صاحب نے محض ان کی وقت گزاری کا سامان اس معنی میں مہیا کردیا تھا کہ اعزازی طور پر انھیں اردو گھر میں دوجگہیں فراہم کردی تھیں۔ اتنی کمی اور معزز ملازمتوں کے بعد پچھی ونوں میں گھر کا شنے کواس طرح دوڑتا ہے جیسے سگ یا سوفت کے سبکدوثی

کے بعد یک فخت جھے بھی لگا تھا کہ 'ب روزگار' ہوگیا ہوں۔ لیکن ظین صاحب جیسا میرا کوئی
دوست اور ہم در ذہیں تھا کہ دوگر زعن مہیا کر دیتا۔ جس کا بچھے افسوں سے زیادہ خوشی اور اطمیزان
ہے۔ یہ بات تو بی نے جملہ معترضہ کے طور پر کمی در نہ بچھے ضرورت تھی نہ لکھتا پڑھنا تھوڑ کر
ملازمت کے لیے میرے پاس وقت تھا۔ عزیز خواجہ اکرام الدین صاحب نے کوشل سے وابسۃ کرنا
ہا ہما نے سے میں نے شکر ہے کے ساتھ انکار کردیا۔ انھی ضرورت نہیں تھی صرف میری مدد مقصود تھی اور
خدا کا شکر ہے کہ بیس مستحق تھا اور نہ ضرورت مند۔

اسلم صاحب کے مطلے میں خلیق صاحب نے زبردی ذمہ داری کا ایک طوق ڈال دیا تھا۔

دوفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے کے مصداق اسلم صاحب کی ادارت میں پہلے شارے ہی فضیت کا یہ فضیت کا یہ نے تمام اہلی ادب کو چونکا دیا گئے چونکا ٹا ادب کا بھی مقدی فریضہ ہے اسلم صاحب کی شخصیت کا یہ ایک ایما پہلوتھا جو ہم سب کے لیے فیرمتوقع بھی تھا۔ خلیق مرحوم کی نگاہ دور رس نے بہت قریب اور بہت پہلے ہے اس پہلو کو بجھ لیا تھا۔ ان کے دائیں بائیس دوسرے دائش دران وقت بھی ماضرو ناظر نے بیکن انھیں انھیں اسلم مرحوم کی صلاحیتوں اور سوجھ ہوجھ پر زیادہ یقین تھا۔ انھیں آپ ماضرو ناظر نے بیکن انھیں تھا۔ انھیں آپ نقاد کہیں ، انھیں محوارہ شرقا، دائش در کہیں اے ایک تنہت سیجھتے ، شاعر قرار دیں ، انہی میں ٹال دیتے ۔ وہ اردوادب کے استاد تھے بس ای اعزاز کو وہ اپنے لیے کا ٹی بچھتے نے ۔

"ارے بھی، ہم کیا، ہماری اوارت کیا۔ اس میں لکھنے والے تعریف کے مستحق ہیں۔ ان کا تعاون ہمارے لیے سرمایۂ افتخار ہے۔ ان سے پہلے مہیں اور پچواس رسالے کوعزت ال مئی۔ میں نے دراصل پچو کیا ہی نہیں۔ "

"اسلم صاحب ميآپ كامحض اخلاص ہے، ورند ذاكن جديد بى ذاكن جديد تعا-آپ كى بصيرت وذكاوت كا كمال ہے كہ برصغير ہندوپاك بين اب يہ مختلوكا ايك خاص موضوع بن حمياہے۔"

"بات سنیں ہے بھی! جو کھتم نے سکھا ہے، ادارت کانن ہویا کھواور این بررگوں بی سے سکھا ہے۔ مخزن اور دلگداز سے لے کرنگار، نفوش، سوغات، نیا دور اور شب خون تک ایک پورا سلسلہ ہے۔ بیسب میرے لیے چاری راہ ہیں۔ بس آپ کو تھوڑی بہت منصوبہ سازی کا ہنر آنا

پاچے۔''

اسلم مساحب کی ایک بات بھے بار بار اور آئی ہے اوران کی بات چیت ہے ہی آ ب اندازہ
لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنی تعریف ہے بہت زیادہ خوش نہیں ہوئے تنے بلکہ بہت جلد گفتگو کا پہلو بدل
ویتے تنے ۔اس میں طنز کی چینٹ ہوئی تھی نہ آئر نی نہ تول محال ۔ حالا نکہ اوب کے طالب علم تنے
ان سارے فنون کو انھیں بھی آز مانا آتا تھا لیکن انھوں نے یہ اوزار ووسرے و نیاواروں اور
ویزازادوں کوسونی رکھے تنے۔

" انہیں ہی ! میں نے بھی اپنی طازمت کے دوران ہوتی کی ہے کوئی ایوارڈ طلب کی، ندا کیڈیوں کے چکرلگائے، ندیمیناروں میں مقالہ خواتی کوتر نیج دی، ندیمیناروں میں مقالہ خواتی کی پرواہ کرتا اور ندا تنا لکھا کہ اس پر اپنا یہ چھوٹا سا سینہ دوگر پھیلا کرفخر کرتا۔ روز کل کے لیے منصوبہ بنا تا اور دوسرے دن شام ڈھلے پھرکل کرتا۔ روز کل کے لیے منصوبہ بنا تا اور دوسرے دن شام ڈھلے پھرکل سے کی کام کوشر دی کرنے کا تبدیر کرتا، بس ای طرح سے شام ہوتی ری اور دیمینے وہ دولین بھی آئی جے دٹائر منٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اور دیمینے دیکھتے وہ دولین گئے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے بس الشرافذ ہیجے۔"

الین اسلم مرحوم نے القدالقد پر بس نہیں گی۔ انھوں نے ترجے بھی کیے، شاعری بھی گی، کی اعلیٰ در ہے کے مفاض کو جس طور پر زبان در ہے کہ مفاض کو جینش می نہیں ان کے طرز احساس اور ان کے ایک ایسے اسلوب کی مظہر بھی در وہ ان کی دانش و بینش می نہیں ان کے طرز احساس اور ان کے ایک ایسے اسلوب کی مظہر بھی ہے جس میں بُرری کا جو ہراور بھیل پہندا نہ نفاست پائی جاتی ہے۔ اسلم صاحب نفظی تانے بانے بیانے جس بی بھی قرری کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ صاف کوئی اور شفاف بیانی کو وہ فن نہیں نشر کے بنانے بیں چستی و در تی کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ صاف کوئی اور شفاف بیانی کو وہ فن نہیں نشر کے خوش آتی ہے۔ اسلم صاحب کو تھی تازبان کا جو ہر ہے لیکن وہ تی تی زبان کا وظیفہ ہے، شاعری خوب کا می لیتے لیکن طعن و تشنیع ، گلہ گذاری ، پھیتی یا طنز و بچو بھی وصر سے اپنی تحریر کوآلودہ نہیں خوب کام لیتے لیکن طعن و تشنیع ، گلہ گذاری ، پھیتی یا طنز و بچو بھی وصر سے اپنی تحریر کوآلودہ نہیں کو سے کام لیتے لیکن طعن و تشنیع ، گلہ گذاری ، پھیتی یا طنز و بچو بھی وصر سے اپنی تحریر کوآلودہ نہیں کرتے سے اسلام کی معام کی دور شاخت کا مدتھا جس کے ابن کی شخصیت کواور بھی دائو ویز بنادیا تھا۔ شکوہ کرنا آئی بھی بھی آتا تھا، احتجاج وہ جھی کرتے سے میں سیاست کی سنگدان نہ روشوں کی انھوں نے بھی بردہ وری کی ، اعلیٰ انسانی قدروں کے زوال اور سیاست کی سنگدان نہ روشوں کی انھوں نے بھی بردہ وری کی ، اعلیٰ انسانی قدروں کے زوال اور سیاست کی سنگدان نہ روشوں کی انھوں نے بھی بردہ وری کی ، اعلیٰ انسانی قدروں کے زوال اور

بشریت مشی اوروسیج بیانے پرانسانیت کی بے حرتی کا شدت کے ساتھ انھیں بھی احساس تھالیکن شائعگی سلیفگی کا دامن ہاتھ سے بھی جانے نہ دیا۔

اسلم پرویز صاحب کوصارفیت کے براھتے ہوئے سیاب کا بخوبی علم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ پوری و نیااب ایک بازار میں بدل کی ہے، جی کے انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن کے تو سلا ہے ہمارے کھر بھی بازار بن بھی بین اب ہم چیز بکا ؤ ہے۔ ہمارے بحر دخیالات بھی اشیا میں بدل کے ہیں۔ خیال بکتے ہیں، نظر ہے بکتے ہیں۔ حتی کے لفظ بھی خریدے جاتے ہیں۔ لوگ میڈیا کا روناروتے ہیں۔ میڈیا تو خرید و فروخت کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے۔ ہماری آئیڈ بولوتی، ہماری آئیڈ بولوتی کہاں دئی، اسے تو ہمارے تھا کی نصاب، ہمارے عدلی، اخبارات، کا بین، تمام ترسل وابلاغ کے ذرائع فلق کرتے ہیں۔ ہم ایک جموثی آئیڈ بولوتی کو چی مان کر چلتے ہیں کونک تنقل واصل، حقیقت والتہاں، بچ اور جمون، نیکی اور بدی کا فرق بی کو ہوگیا ہے۔ ہم چیز وں نہیں محض چیز وں کے ایجز میں گھرے ہیں۔ نیکی در بدی کا فرق بی کو ہوگیا ہے۔ ہم چیز وں نہیں اور ہمانی پر تانع ہیں۔ اسلم صاحب نے ای لیے اپنی تحریروں میں بار بار لفظوں کی ہے حراتی اور ہمانی پر تانع ہیں۔ اسلم صاحب نے ای لیے اپنی تحریروں میں بار بار لفظوں کی ہے حراتی اور ہمانی کیا تا تی پر تانع ہیں۔ اسلم صاحب نے ای لیے اپنی تحریروں میں بار بار لفظوں کی ہے حراتی اور بیل کا ماتم کیا ہے۔ ایک جگروں کی ہے اپنی تحریروں میں بار بار لفظوں کی ہے حراتی اور بیل کی بال کا ماتم کیا ہے۔ ایک جگروں کی ہیں۔ اسلم کیا تا تی کی جگروں میں بار بار لفظوں کی ہے حراتی اور بیل کی بیں۔

"ونیاش چہارسوقدروں کے زوال کی صورت حال کا سامنا ہے۔ کاروبار کے شعبے جس صارفیت کے نظام نے ذاتی پنداور تاپند کے قیام امکانات کو جمرختم کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم کیے مکان جس رجی، کیا پہنیں، کیا اور صیب، کیا بچیا کیں، ہمارے بیچ کن اسکولوں جس جا کیں ہم کیا کھا کیں اور کون کی یوٹل کا پانی چیس ان جس ہے کی چیز کا اختیار اب خود ہما کو بیس رہا ہے۔ اب ہماری مغروریات ہماری زندگی کی کو کھ ہے جہنے نیوں لیسیس وہ ہم پراوپر سے لاوی جاتی جیس۔ ہمارا کام تو بس انھیں ڈھوتے رہنا ہے۔ اس طرح سیاست کا بنیادی مقصد نہ خدمت ان ان ہے ہے ہے۔ ہم کی ایک آلہ ہے ماری کی نوبیوں کی گوئیس دہارا کام تو بس انھیں ڈھوتے رہنا ہے۔ اس طرح سیاست کا بنیادی مقصد نہ خدمت ان ان ہے ہے۔ ہم کی ایک آلہ ہے نہیں مقام یا تھی ٹائوی۔ "(اردواوب شارہ 1908ء سیاس)

پہلے ہم ضروری اشیاخریدنے کے لیے بازار کی راہ پکڑتے تھے۔اب ہم یا تو بیوی بچوں کے ساتھ وہاں پکٹ منانے جاتے ہیں یا غیر ضروری اشیاخرید لاتے ہیں کیونکہ اشتہار ہاری اور ہمارے یوی بچوں کی سب سے بڑی کمزوری بن مجے ہیں۔ پچھاتی ہوئی اشیا ہمیں اپی طرف کھینجی جی گویا ہمیں لیجاتی ہیں اور ہم فوراً بینک کارؤ کے ذریعے اسے خرید کر موج مناتے ہیں۔ قرض ہماری طرورت بی خبین ہیں ہو او ہمار ہا اندر خواہش کو پیدا کرتی اور بحرکاتی ہیں۔ بازار کاری ای کا نام ہے۔ اسلم صاحب نے معاصر عبد کی اس خواہش کو پیدا کرتی اور بحرکاتی ہیں۔ بازار کاری ای کا نام ہے۔ اسلم صاحب نے معاصر عبد کی ای سامنے اور بی پوری تاریخ ماضیہ ہے اسلوب ہیں بار ہا اشارے کیے ہیں۔ ان کے سامنے اوب کی پوری تاریخ ماضیہ ہے۔ انظاء اور بی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تاریخ جہال خاموثی اضیار کر لیتی ہے وہاں اویب کے الفاظ چیخے گئے ہیں گئین اس طرح کی چینیں اب سنائی نہیں ویتیں۔ اسلم صاحب نے اور وہ صرف لیائی نقش آرائی اور خوبصورت لفظوں کی جمع کاری کا نام نہیں ہے تو وہ خودا کیک ہے اور وہ صرف لیائی نقش آرائی اور خوبصورت لفظوں کی جمع کاری کا نام نہیں ہے تو وہ خودا کیک ہما ایک طاقت ہے جو ہموں پرنہیں ذہنوں پرضرب لگا تا ہے۔ ای طرح ادب بھی ایک طاقت ہے جو جسموں پرنہیں ذہنوں پرضرب لگا تا ہے۔ اچھا اور لفف اندوذی کا باعث بی نہیں ہوتا جیرت و استجاب ہیں بھی گرتا ہے۔ اسلم صاحب نے نہایت موثر طریع ہے۔ انظر پیلے کا نظا کی ای تو تی کر بائی دی ہوگی کرتا ہے۔ اسلم صاحب نے نہایت موثر طریع ہیں گرتا ہے۔ اسلم صاحب نے نہایت موثر طریع کر انتا ہے۔ اسلم صاحب نے نہایت موثر کی کرتا ہے۔ اسلم صاحب نے نہایت موثر کے ان نظا کی ای تو تی کر ہائی دی ہو

" عوام الناس معاشرے میں اس وافساف کے ساتھ جینا چاہتے ہیں اور اس کی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں اور اس کی سے کو کو سے سودا بہت مبنگا دکھا فی دیتا ہے۔ حکم ال طبقہ سے جانتا ہے کہ حکوموں کی ایک بہت بڑی تعداد کے پاس ان کا آکہ حرب مرف الفاظ ہیں اور ان ہیں سے معدود سے چند کے پاس آن کا آکہ حرب مرف الفاظ ہیں اور ان ہیں سے معدود سے چند کے پاس آتم ہے۔ آلم کی طاقت کھو ہیں تعالی اور ان ہیں اس کے آبر وکر دیا جائے تو تغلم خود بخو دا پنی طاقت کھو ہیں تا ہے۔ اس طرح تعلم کے قطر سے نگلتے ہوئے آبر و با ختہ الفاظ رائے عامد کا رخ ای طرف مور دیتے ہیں جس طرف حکم ال طبقہ مورڈ تا جا ہتا ہے۔ ایسے ہیں ساج کا وہ طبقہ جس کا آکہ حرب قلم ہے اس کا بی فرض بن جا تا ہے کہ لفظ کو ب آبر دہ بے جو قلم کی نال میں بھری جاتی کا بی فرض بن جا تا ہے کہ لفظ کی وہ بارود ہے جو قلم کی نال میں بھری جاتی ہے۔ آج نفظ کے گروماز شوں کا جو جال ہوا ہے۔ " (اردوادب شارہ 15 وہ 18 میں)

أملم صاحب ایک ضابط بند مخص تنے۔ خارج سے زیادہ باطن کی سیاحی ان کا وطیرہ تھا۔ اتسان دوست اور انسان شناس منصه و جواب جابلال باشدخوشي ان كا كلمه تعار بدكلامول اور بدز بانون كومندلكانا أن كاشيوه شقفارنا كوارخاطر بات يرتمي كمعارمناسب لفظول بيس جواب بمي دیتے ، حکن وار نبیس کرتے اور اکثر زبانِ خاموش اور چبرے کے معنی خیز تاثر ات ہے دوسرے کو ائے عندیے ہے آگاہ بھی کرویتے تھے، لیکن کند ذہن معنرات کے لیے جسمانی حرکات وسکنات اور باذی لیکوی کی حرف شای کوئی معن نیس رکھتی۔ ایک مرتبہ NCERT میں کسے بر بحث کے لیے اردو کے کئی جامعاتی اساتذ و کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس میں اسلم پر ویز صاحب اور غالبًا شیم حنی صاحب اور قد وائی صاحب کے علاوہ کئی اور حضرات موجود تھے۔ اس مجلس بیں ایک حضرت کو پہۃ نبیں اسلم صاحب سے کیا کدتھی،ان پر معلم کھلا طنز وطعن کرنے سکے۔ آ داب مجلس کا بھی انھوں نے خیال نہیں رکھا۔ اسلم صاحب حیب جاپ بیٹے رہے۔ این ۔ی ۔ ای ۔ آر ۔ ٹی کا اساف بھی حیران پریشان۔ مدایک طرح کی بدز بانی اور بدکلای تھی۔ جمہ سے نبیس رہا گیا۔ میں نے طنز میہ حربوب کے ساتھ انھیں جو آڑے ہاتھوں لیا تو وہ نہ صرف بنسی میں ٹال سے۔ بلکہ ایسی خاموثی طاری کی کہ پھرآ خرتک ہجھے بول نہ سکے ۔ پرونیسرنعمان خان اور حنان و بوان خان نے بعد از ال ميراشكريجي اداكيا - كين كامقصوديك اسلم صاحب جيه مهذب اصول بهند وضع داراورادب ك غیر معمولی قہم رکھنے والے حعزات جن ہے ہمارے حوصلوں کومہیزلگی تھی اور جن ہے انسانیت کا نام بلند تفاءاب كم ہوتے جارے ہيں۔ بيا يك بہت برا الميہ ہے۔

اسلم صاحب کا مطالعہ وسیح تھا، بلکہ یہ کہ وہ کل وقی پڑھا کو تھے۔ کلا یک اوب پر مہری نظرتی بلکہ کلا سکی شاعری کے امراد ورموز سے جواسا تذہ پوری طرح والقف سے اور جن سے ان کی خن شنای کو آب و تاب لمی تھی ان جس اسلم صاحب کا شیرآ خری صف کے ارا کین جس کرنا چاہیے۔ اب کلا سکی اصناف کو پڑھائے والے ہی نہیں انھیں سیح طریقے سے ادا کرنے والوں کا بھی قحط ہوتا جارہا ہے اور کہیں کہیں پوری طرح ہو چکا ہے۔ اب کلا سکی اوب پڑھانا کیا ہے دوسروں سے زیادہ خودکو وجوکہ ویتا ہے۔ علم ہوتو بانٹ کرخوشی ہوتی ہے، جو بڑی نیکوں میں سے ایک نیک ہے۔ اسلم صاحب نے بیخوشی اور یہ تیکی خوب کمائی اور وہ ایفینا جزائے خیرے مستحق ہیں۔ ایک نیک ہے۔ اسلم صاحب نے بیخوشی اور یہ تیکی خوب کمائی اور وہ ایفینا جزائے خیرے مستحق ہیں۔ ایک نیک ہے۔ اسلم صاحب نے بیخوشی اور یہ تیکی خوب کمائی اور وہ ایفینا جزائے خیرے مستحق ہیں۔ ایک نیک ہے۔ اسلم صاحب نے بیخوشی اور یہ تیکی خوب کمائی اور وہ ایفینا جزائے خیرے مستحق ہیں۔ ایک لیک ہے۔ اسلم صاحب نے بیخوشی اور یہ تیکی خوب کمائی اور وہ ایفینا جزائے خیرے مستحق ہیں۔

## برطرح استاد

کانگریس دود حروں میں بن اور پارلیمانی انتخاب کا علان ہواتو کا محرلیں آئی نے صلفہ 
پاندنی چوک ہے مسر سمعد را جوشی کو نکٹ دیا خلیق انجم صاحب اور اسلم صاحب کندھے ہے لاؤو 
انہ میکر لاٹکا ئے سر کسر ک اور محلے محلے تقریریں کرتے پھر دہ ہے ، ان دو کے ساتھ تیسر اتفار اقم 
المحروف ۔ جہاں چار چھ لوگ کھڑے نظر آت ہم میں ہے دو اُن میں جا لحتے اور تیسرا اس طرف 
مذکر کے تقریر شروع کر دیتا کہ پارلیمنٹ کا یہ الیکش کتنا اہم ہے، بینکوں کو تو می ملکیت میں کیوں لیا 
مذکر کے تقریر شروع کر دیتا کہ پارلیمنٹ کا یہ الیکش کتنا اہم ہے، بینکوں کو تو می ملکیت میں کیوں لیا 
کیا ہے، عام لوگوں کو اس ہے دو فائدہ ہوں مے جو چہلے حاصل نہیں ہے، اندرا کا ندھی کا اور 
دوسروں کا بنیا دی موتف کیا ہے، وغیر دوغیرہ۔

ہم سے یا تمی، درمیانی اور تیسرے طبقے کے لوگوں تک خاص طور پر پہنچانا جا ہے تھے لہذا علاقے کے کٹر دن اور کارخانوں میں جا کر دہاں کے کارندوں اور مزدوروں سے بھی خطاب کی کوشش کرتے۔

مزکوں اور بازارول کے تدرے کشادہ گوشوں اور کیوں میں اس جمع بازی کے دوران محسوں ہوا کر تقریروں کا آغاز بھلے ہی جار چھے لوگوں کی موجودگی میں ہوتا ہو گر دیرسویر کی راہ گیر بھی ڈک ہوا کہ سامعین میں شامل ہوجاتے ہیں۔ لیکن برقع پوش خوا تین ، بس محکمی ہیں بااس مردانہ چمکھٹ سے چار چوقدم پر ے دُک کر ، دوجار جملے نتی ہیں اورا جا تک ہڑ بڑا کر مال کھڑی ہوتی ہیں۔ آبادی کے نصف بہتر کا بدر دید کھا اور محسوس تو کیا تیوں نے مگر زبان کھولی اسلم ماحب

:2\_

" یارخلیق! بیرگورخس..." " اِن برگورخس بین! -" آخر بیر می تو دوثر بین! -

" يآ خرى دوار يس، پہلے ان كميان اور باب بعائى بي، جوده كبين كے بيدى كري

گی''۔

'' منروری نہیں ہے کہ جہاں مہرلگا کیں ، وی میاؤں اور باپ بھائی کو بتا کیں۔ بہت ہے فیصلے خود کرنے گئی ہیں ، لڑکیاں خاص طور پر۔ ویکھا نہیں ، کیے رک رک جاتی ہیں ، تقریر سننے کو۔ ہمیں گلیوں کے اندر ، ان کے گھروں کے سامنے جاتا جا ہے ، ایسے وقت کہ جب یہ پہانے رہید ھنے ہے ، ایسے وقت کہ جب یہ پہانے رہند ھنے ہے ، کھوفار فی ہوں''۔

مشورے پڑل شروع ہوا آنقر میروں کی زبان سادہ و با محاورہ کی گئے۔ خلیق صاحب نے اپنی چکلے آزمائے اور بچوں سے نقر بریں کرتے ہوئے آزمائے اور بچوں سے نقر بریں کرتے ہوئے آنمازہ ہوا کہ بات اگر بردباری اور کڑنا ہے کی جائے تو پردے کی یہ بو بوئیں فور سے نتی ہیں ، سر ہلاتی ہیں۔ کی یاروروازوں کی اوٹ میں کھڑی اور چھچوں سے تھی عورتیں تا دیریس سے مس شہو تیں۔ ایک یا غالبًا دو جگدا ہیا ہوا کہ کواڑوں کی اوٹ تھڑ گئی اور چھچوں کا بھراؤ خطرے کے شان کو چھونے لگا تو کشادہ انگزائی کی مالکن نے کہلا بھیجا کہ اندر آگر یہ باتیں بتائے۔

اسلم معاحب نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ اندرائی نے عورت ہونے کہ تا طے بی سمعدرا جوثی کو آپ کے علاقے ہے کھڑا کیا ہے ، وہ جائتی ہیں کہ علاقے کی عورتیں ، اس نیسلے کی ان ج حوثی کو آپ سکے علاقے ہے کھڑا کیا ہے ، وہ جائتی ہیں کہ علاقے کی عورتیں ، اس نیسلے کی ان ج حصیل ۔ اس بات پر خلیق صاحب نے تالی بجائی تو چھتی اور ڈیوڑ حیوں ہے بھی تالیوں کی آواز میں سنائی ویں ۔

اسلم معاحب تقریباً ہرروز نے نے کھے لکھ کرلاتے اور انھیں تقریروں میں برنے کی تاکید کرتے۔

دن ، سہ پہر کی طرف بڑوھ چلاتھا۔ کھڑی کھول کر ، پُر زے پٹرول میں ڈبور ہاتھا کہ ایک آواز نے پوچھا:

"عنانی ما حب آپ ی بین؟"

" جي ٻال مفرمائي"۔ " آپ کواسلم برویز صاحب نے بلایا ہے، سات بیجے، کا کچ میں '۔ " محریس تو آٹھ ہے تک رکان کے بعد جایا وٰل گا"۔ " بتادول گا۔انھوں نے تقاضا کیا ہے بضرور ملیں —السلام علیم"۔ ابيا تقاضے بحرا بلاوا تو اسلم صاحب كى طرف ہے بھى ندآيا تھا۔ بھى بمعار كا ملنارہ كيا تھا۔ محمى اتواركوا مجمن تغيير اردوكي تشست مي يااتفا قاريد يوكي اردوسروس مي .. اساف روم کی والمیز ر زُک کرو یکھا: اسلم صاحب بیس تے۔ عظمت صاحب جاے کے آ مے مرجعائے بیٹے تھے۔ میری آ مث یا کر گردن افعائی۔ ''السلام عليم ـــ سر، وه ، اسلم صاحب نے بلوایا تھا''۔ " اہاں ، تھیک ہے ، اسلم کلاک میں میں میٹھو، جا ہے ہو ہے؟" "مرد وأتلم صاحب…" " آتے ہی ہوں گے۔ جھے توایک کام ہے۔ تم اُن سے ملنا ضرور ... لوو و آھے"۔ مرحد برتب كرسال، قطار من كرت الملم صاحب أقريب يني -" يه آھے ہیں اسلم، جھے تو جانا ہے، تم انحیں بتاؤ"۔ المم مها حب نے إدھراً دھرکی كرسيوں پر تظر ۋالى اور بولے "يبال بين، بابر علتي بن" -میں جرتوں میں گھر اوان کے چھے۔ آفس کی دائیں جانب کا ایک کلاس روم خالی یا کراس میں داخل ہوئے۔وبوارے می ڈیک پرآڑے بیند کر،اینے دائی سنسستی ڈیک کی طرف اشاروكيا "تشريف رکھے"۔ میں کھنے اُن کی طرف کر کے تک گیا۔ "كياكررب بي آج كل؟" ''مر،ویی گھڑی سازی''۔ "جناب عثمانی صاحب،آب کوز حمت اس وجدے دی گئی ہے کہ یہاں اس سال ہے اردو

آ نرزشروع جور ما ہے اور آ ب کوأس می داخلہ لیما ہے "۔

" محرمر، عن و..." " كيمير كيمي ... رك كون محيج؟"

"شین تو میچ ہے آٹھ ہے تک، ایک دکان پرکام کرتا ہوں۔ جب کام زیادہ ہوتا ہے تو وہ مجھا ہے ساتھ کھر لے جاتے ہیں، رات کوڈیز ہدد و ہے چھٹی گئی ہے"۔ "کوئی بات نہیں، ایبا تو بھی بھی ہی ہوتا ہوگا؟"

" محرروزان تو دكان بندكرت كرت آنه ن جات جي" -

''آپ کوشش کر کے جتنی جلدی ہو سکے آجایا سکیجے گا۔ دا فلد آپ کوضر ورلیما ہے۔ میں نے انجم عثمانی کو بھی بلوایا ہے۔ آپ بھی ہو سکے تو ان ہے کہے ، دوعثمانی ہوجا کمیں گے'۔
''مرسر ، جو کلاسیں میں ہوں گی ، ان کی حاضریاں ، سال کے آخریں ۔۔''
''مرس نہیں ، حاضریاں کم نہیں ہوں گی ۔۔ آپ بس دا فلہ فارم لیجے اورکل پرسوں تک بھر

لائے۔اپنے دوتقریروں وغیرہ کے سرشیفکیٹ بھی نگائی کا مدانیسٹیڈ کا بیال '۔

سری کھاور سے بغیرا شے ، دفتر میں گئے اور فارم لاکر جھے تھاتے ہوئے بولے "پرسوں تک منرور مجرلا ہے ۔ میں انتظار کروں گا"۔

بس اسٹاپ سے عمارت تک وینجتے تو بہتے ، بارش اور بر فانی ہوا کے جنگڑ ول نے بدن پرلرزہ طاری کردیا۔ ہونٹ سکڑ کرشاید نبلے پڑھے ہوں ، سیزتو تھائی برف۔ وو بنی کوٹ ، بازوؤں کی وکڑ میں بھی پھڑ پھڑ ار ہاتھا۔ کوٹ کے نبچے کا سوئز لگتا تھا ہے بی نبیس۔

لوے کائ کواڑجے نے دھکیلا، لیک کرائی گلیاری میں جا کھڑا ابواجو چوسات قدم بعد لاؤن میں پہنچاتی تھی۔ ویوارے لگ کر چہرہ ہو نچھتے ہو نچھتے محسوس ہوا کہ دوقدم آگے کئی کے دروازے سے حدیث کی خفیف لہرآئی ہے۔ یکی پیکس واہو کی تو آس جانب لیکا۔ کیس اسٹوو میکھائے ہوئے تھے۔ دونوں بانہیں حدیث کے لیے پہر کئیں، کیکیاتی الگلیاں اور سکڑتی ہتھیلیاں اسٹوو کے شعلوں سے بس انج مجردور متھیاں بنانے لیس ۔ جب الگلیاں پوری کھلے لیس تو دونوں سنے تک ہنچانے گئیں۔ جب الگلیاں پوری کھلے لیس تو دونوں سنے آگے۔

ہتھیلیاں ایک بار آنکھوں ہے سرکیں تو ویکھا کہ دروازے میں کھڑے ہشا بھا تی اسلم ماحب ہملین کاممیلاتیمہ کلے ہے سرکارے ہیں۔ ''اوہو،عثانی صاحب! آپ تو خاصے بھیگ مجے۔ تمریمنی گرم ہتھیلیاں، آنکھوں پر زیادہ نہ چیر بے ،نظر کمز درہوجاتی ہے''۔

میں نے گرم ہاتھوں کو سینے پر و باتے ہوئے کہا: ''حجرہ اور سینہ برف ہو گئے تھے ہر''۔ '' ہم تو بھئی ، ایسے میں سوئٹر کے نیچے اخبار لگا لیتے ہیں''۔ یہ کہتے کہتے ، کوٹ کے بیچے کا سوئٹر تھوڑ ااو پر سر کا کرا خبار کی جہیں دکھا دیں۔

"سرابس کی کھڑکی کا شیشہ اکٹیشن سے بہال تک بندی نہیں ہوسکا۔ اُس کی گھنڈی ٹوٹی ہوئی تھی ،سوراخ براٹھیوں کی پکڑ بنتی می نہیں"۔

''سوراخ میں بال چین لگا کرشیشہ سرکاتے۔ پہلے تو ہم نے کی بال چین تو ڑے تر اب پین کو ڈے تر اب پین کا تھوڑا ساہر ا پین کا تھوڑا ساہر اپھنسا کر ، دونوں ہاتھوں کی الکلیوں سے تھینچتے ہیں ، کھڑے ہوکر ، یوں قلم نہیں ٹو ٹنا۔ اسکوٹر کے حالات بغتے ہنتے ، آپ ٹی الحال میلمیٹ تو خرید ہی لیجے۔ بھی بھی کھوٹا د کھے کر مجمی جمینس آ جاتی ہے۔

کتنی تھی، یہ یو نہیں یاد گرتھی مردی ہی۔ دات کے آٹھ بجنے والے تھے۔ دستک کے جواب یل درواز ہ اسلم صاحب نے ہی کھولا۔ '' آیئے ، آیئے ، انظار تھا آپ کا، تشریف لایئے''۔ چوکھٹ پارکرتے کرتے ویکھا کہ تریا باتی ، والان کے تخت سے دستر خوان سمیٹ رہی ہیں۔ اُسی چوکھٹ پارکرتے کرتے ویکھا کہ تریا باتی ، والان کے تخت سے دستر خوان سمیٹ رہی ہیں۔ اُسی جانب بڑھتے اسلم صاحب رہتے ہے وائیں کو دہتے ہوئے کہنے گئے '' ادھری آجائے ، کھانا جانب بڑھتے اسلم صاحب ویکن کے آپ کو بھی پائیں گے۔ چاہے تو آپ مغرب کے بعد پہنے میں گھا چکے ہیں۔ اب سوپ ویکن کے ،آپ کو بھی پائیں گے۔ چاہے تو آپ مغرب کے بعد پہنے نہیں'۔

تخت پر دوسرا دسترخوان سنوارتی ٹریا بائی نے سلام کا جواب اور جسنے کی دعادیے کے بعد کہا ''اب کے تو بڑے دنوں بعد آئے؟''

''بال — بیاب بہت معروف ہو گئے ہیں'۔ اسلم صاحب نے گویا میرا دفاع کیا۔ باجی نے تمن بڑے بڑے برسوپ کی ہملی اسلم صاحب نے تمن بڑے بڑے برسوپ کی ہملی اسلم صاحب کے سما منے رکھ دی۔ انھوں نے پورا بدن ہجو کر، ہاتھ ہملی کی طرف بڑھائے ، اُس پر دھرے مونے رومال سے ڈھکنی آ دھی ہے کہ کم سرکار کی مضبوط چکیوں میں ہملی سنجال کر تینوں گئے، بالتر تیب، بالتر تیب، پہلے آ دھے ہے کہ کم بجرے ، پھر خالی حضوں کو دو بار میں پر کر کے ، کلوں کے ہم قد چپوں ہے سوپ

کو یک جان کردیا۔ پہلی والیس اُس کے کیڑے تک پہنچائی اورموٹارومال پوری ڈھکٹی پر کناروں تک جمادیا۔ پہلاکپ میرے، دومراباتی کے اور تیسراا پنے آگے دستر خوان میں دھنسا کر بولے: '' کیجے صاحب گڈیوں اور مبزیوں کا سوپ'۔

" بعن آپ نے سزیاں سلمان کی ہیں"۔

بنے اور کہنے گئے:" مغیث جاڑوں کی سوعات ہے اشروع ہوجائے ،اے کر ما کرم ہی پینا جاہے، معندا ہوجائے تومیک ویے لگتا ہے"۔

موپ کے جملہ مشمولات اور کھولانے کی مفصل ترکیب بتاکر، کہنے لگے '' جاڑوں میں بوایا سیجیے، بورے سال کام کرتاہے''۔

جامعہ ملّیہ اسلامیہ بی منعقدہ این ی ای آرٹی کی درک شاپ انطقام کو پنجی۔ ہال سے باہر کارخ کرتے ہوئے دیکھا کہ اسلم صاحب در دازے پر ڈ کے ہوئے ہیں۔ قریب پہنچا تو کہنے گئے ''اب تو محمر ہی جا کیں میں تا؟''

" يى بال اشعبى اب كون ر ما موكا" \_

'''تو آئے، مارے ماتھ تر کمان گیٹ تک چلیے ، وہاں سے بلیماران کے لیے رکشا پکڑ لیجے گا''۔

تکونہ پارک پر کھڑے اسکوٹر والوں نے خود می بات کرنے گئے۔ چاہج سے کہ میٹر کے مطابق کرایددیں گر جب کوئی نہ مانا اور منہ ماننے کا عی طانب رہا تو اس روپ سے زیادہ نہ دیے پراڑ مجے۔ میں نے بچھ کہ کہ کے کا عی طانب رہا تو اس روپ سے زیادہ نہ درہ پراڑ مجے۔ میں نے بچھ کہ کے جرائت کی توسمجھانے گئے کہ یہاں سے ترکمان کیٹ بہ مشکل پندرہ کلوم بٹر ہوگا ، اس کی تا ہے اس روپ بھی بچھ زیادہ ہی ہے۔

اسکوٹر (اب لاموجود) ہوئل رنجیت کے قریب پہنچا تو میں نے "سر، اجازت ویں تو"

مجتے ہوئے، بیک کی زب سرکانی چاہی۔ کلائی پر ہاتحدر کھتے ہوئے ہوئے "برای آئی زب ہو گئے

میں گرا بھی استے نہیں ۔ میں آپ کے دکشا میں قبروں تک جاؤں گا، اُس کا کرایا آپ کے ذینے ۔

میں گرا بھی اُسے نہیں ۔ میں آپ کے دکشا میں قبروں تک جاؤں گا، اُس کا کرایا آپ کے ذینے ۔

میں مرابع دے ضرور دینے گا"۔

این می ای آرٹی کی ایک ورک شاپ میں ، آخویں جماعت کے لیے تھی گئی معاون کتب

فائنل کرنی تھیں۔ ابتدائی کارروائی جی اسلم صاحب کا یہ مشوروس نے قبول کیا کہ ایک کتاب،
تین تین اسا تذہ کے پروگی جائے! کتاب کامصنف اگر ورک شاپ جی شریک ہے تو وہ بھی اُن
تین ش ش کن اسا تذہ کے پروگی جائے! کتاب کامصنف اگر ورک شاپ جی شریک ہے۔
تین ش ش کن اس ہوتا کہ وقت ضرورت وضاحت کر سکے کہ کوئی پارا، جملہ یالفظ، کیوں لکھا گیا ہے۔
جوستو دہ اسلم صاحب کو سونیا گیا اُس کے مصنف صاحب، ورک شاپ جی شریک تھے۔
اسلم صاحب نے کنویز ہے کہا '' تیمرانام ہمارے ساتھ عثمانی صاحب کا لکھ لیجئے''۔ فائل سنجال
کر، بیضوی میز اوراس کے گرو پڑی کرسیوں پر نظر دوڑ ائی اور درواز ہے کے قریب اُس سرے کی
طرف بڑھے جہال تین کرسیوں کے اوھ اُدھ بھی کچھ کرسیاں خالی تھیں۔ ایک کری سنجال کر،
صاحب متو دہ کوا ہے با کی اور جھے وا کی جیشنے کا اشارہ کیا۔ قلم نکال کرمتو دہ کھولا اورا واز د باکر

چار چھ مخول سے گزرتے گزرتے اندازہ ہوا کہ صاحب مودہ اپنے لکھے ہر پارے کو سوے چاندی کا تودہ اور لفظ لفظ کوموتی ہیرا سمجھے ہوئے ہیں۔وہ بھی اسلم صاحب کے شاگر در ہے سے کر نئے نئے پر دفیسری پر فائز ہوئے نئے۔کام کم اور کی بحثی زیادہ ہور ہی تھی ۔ درواز ہے سے جائے آتے اسا تذہ وہ ہماری کرسیوں کے پیچھے ڈک ڈک جاتے ۔ بعض نے صاحب مودہ کو بات آتے اسا تذہ وہ ہماری کرسیوں کے پیچھے ڈک ڈک جاتے ۔ بعض نے صاحب مودہ کو پر وفیسری کی مبارک باددی۔وہ ہرمبادی سینے ہے لگانے کے لیے کری چھوڑ دیتے۔

اسلم صاحب نے بک یارگی قلم بند کردیااور گردن جمکا کر بولے '' بھٹی اس میں تو کام رفو کا بہت ، بہت ، بہت ہے' ۔ جملے کے مخاصب خود بھی تنے اور بائیں وائیں کے شاگر دبھی۔ایک ایک بہت مینوں کے لیے۔

پھر فائل ایک طرف سر کا کر اٹھے اور کنوییز کے پاس جا کر پکھے بات کرنے لگے۔ دو تمن منٹ بعد کنوییز صاحب آ کے اور وہ چیچے، واپس آئے۔ شاگر دوں سے کہا '' آ ہے، سمامنے کے چھوٹے کمرے میں جلتے ہیں۔ وہاں بات چیت میں دفت نیس ہوگی''۔

اُس کرے میں اسلم صاحب، پانچ روز تک، دوشا گردوں کے درمیان میں ممکن ناحاتی کو بھی رفع دفع کرتے رہے اورمسوّدے کوایے قلم سے سرخر دبھی۔

## جارے استاد۔ ڈاکٹر اسلم پرویز مرحوم محجد مادیں

سے تقریباً پینتالیس برس پہلے عالباہ 1974-1974 کی بات ہے، ہمیں دتی کا نج (موجودہ واکر حسین دتی کا نج ) جس بی اے آ نرزارود کی شہینہ کا اس جس وا خلہ طا تھا اور ہم براہ راست ڈاکٹر اسلم پرویز کی شاگردی جس آ گئے تھے۔ ہم تازہ تازہ مدر ہے ۔ آ ئے تھے اور کلاسز کے اُس طریقے کے عادی تھے جس جس استاد متن، حاشیہ جین السطور، ترجمہ اور کتاب ہے متعلق بیشتر با تھی با تا عدہ پڑھا تا ہے اور شاگر د با قاعدہ پڑھا ہم ہے اور شاگر د با قاعدہ یا د رکھتا ہے۔ کا لیے کا مرقبہ طریقہ تعلیم خاہر ہا اس استاد ہے اسے مختلف بھی تھا، ہمار ہے لیا بھی تھا۔ یہاں استاد ہے اسے مختلف بھی تھا، ہمار ہے کے طریقہ تعلیم میں ہوتا ہے کی ہماری خوش نصیبی کہ چندا ستادا لیے ضرور کے بہر بہیں ہوتا جو مدر ہے کے طریقہ تعلیم رہے۔ ان چند میں ہے ڈاکٹر اسلم پرویز بھی تھے جنھوں نے بھی شرورت ہوئی ہم اپنے جھے کا شاگردی کا حق استعمال کر لیے بھی شرورت ہوئی ہم اپنے جھے کا شاگردی کا حق استعمال کر لیے اور ہمیں بھی مایوی ندہوتی ۔

ڈاکٹر اسلم پرویز بہت ی اولی علمی بخفیقی و تنقیدی اور شاعرانہ صفات ہے متصف ہے گر مزاج میں وہ خشکی ، کھر دراین اور نخوت نہیں تھی جو عام طور پر ایسی صفات کا سائٹر افیکٹ ہوتی میں۔ بذلہ بنی شکفتگی اور خوش خلتی ان کے مزاج کا ایب دکش پہلوتی جس ہے بے تکلفی کی راہ ہموار ہوتی اور زمانی بُعد قربت میں بدل جاتا تھا۔

ڈاکٹراسلم پرویز اپنی تمام ترخودداری، قابلیت،شہرت اوراد لی معتبریت کے باوجودا یے منگسرالمز اج اورشریف النفس شخصیت بھے کہ جو بھی بیاحیاس نہیں ہونے دیے کہ دو دوسروں سے زیادہ جائے ہیں۔

میں نے ملازمت کی عمر کا زیادہ تر حصد دور درشن میں پروگرام پروڈ یوس کرنے اور ہدایت

کاری میں گزارا۔اس کام میں سارے ملیمر کے باوجود بمیشہ بیضدشہ بنار ہتاہے کہ پروگرام میں شرکت کرنے والوں میں کی کونہ جانے کون ی بات یا گوار ہوجائے اور پروگرام کی صحت پر اثر پڑتے سے اس لیے کے شرکا کی ظاہری مالت کا تو سیک اب ہوسکتا ہے مر بھیکی ترتی کے بعد ہمی بالمنی مالت كاكوئي ميك اب ايجاد نبيس موسكا ہے۔ جي جي اوكوں كو اكثر ايسے امتحانات ہے كزرنا يزيا ہے جب ہدایت کار ہوتے ہوئے جی ہے ہدایت افراد کی منظوم ومنٹور ہدایت کا مدید کے طور پر برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ توشکر ہے کہ پروگرام کی ہدایت کاری کی ٹریننگ مشق کے ساتھ کھی یزر کول اوراستادون کے طغیل تھوڑی می اخلاقی ہدایت بھی حاصل کر لی تھی ورنہ کیا ہے کیا ہونے

مل كياد ركتي ہے۔

ڈ اکٹر اسلم پر ویز ان مہذب اورمشفق شخصیات میں سے تنے جو جب بھی تشریف لاتے تو نه مرف الی علیت، استادی اور مهارت کو پروگرام پروڈ یوسر پرنبیس لا دیتے بلکدا ہے اپنا کام کرنے ک آزادی اور حوصلہ دیتے ہوئے پروگرام کی ریکارڈ تک، دفتری انتظام کی تکالیف کو خندہ پیٹانی ے برداشت کرتے اور متعلقہ پروگرام کواپی مہارت سے فائدہ پہنچاتے تھے۔اعلیٰ ظرفی کی ایسی منالیں فی زماندائی کم ہوتی جاری ہیں کہ بچ بچ شفقت کوآ تکسیس تر ہے تھی ہیں۔

ڈ ؛ کٹر اسلم پرویز ہورے ایسے استاد تھے جن کی کلاس ہورے لیے تقریباً جارو ہائیوں تک جاری رہی ۔اس کلاس کا نہ وقت متعین تھا، نہ مدت، نہ موضوع ، نہ نصاب ' جب بھی ہمیں ضرور ت موتی نون کر کیتے.

> '' سر! و ہ اس مغبوم کے لیے مناسب لفظائیس مل رہا ہے۔ سراس موضوع پرفلال کے علادہ کس کس سے بات کی جاسکتی ہے۔ سرا فلال کتاب یامعلومات کہاں سے حاصل کروں ' ۔ وغیرہ وغیرہ۔

اورأن كى شفقت كايه عالم تعاكم تعاكم بيبين كها كه "ميان! آپ كى كلاس تو عرصه بهوا برخاست بهو پيكى ہے، کب تک آپ کی استادی کی یاداش میں معلومات کمرینے رہیں گئے'۔ نہ بی ہمیں بیخوف یا تکلف ہوتا کہ سرمنع کردیں کے کیول کہ ہم جانے تھے کہ ڈاکٹر اسلم پر دین اسا تذہ کی اس قبیل ہے تعنق رکتے تے جن کی کاسیں درس گاہوں ہے باہر بھی جاری رہتی ہیں اور جوشا گردوں کواولاوی طرح چاہے اور تربیت کرتے ہیں بھلے وہ ہم جیسا' طویل المدت مُنا گر دی کیوں نہ ہو۔ ہارے استاد ؤ اکثر اسلم پرویز اس دنیا ہیں نہیں ہیں لیکن ان کاعلمی واد بی فیض جاری ہے، جارى رے كا الله تع لى أن كوجوار رجت من جكرد \_\_ آجن !

# ڈ اکٹر اسلم برویز اک دموپتمی جوساتھ گئ آ فاب کے

6 ستبر 2017 کی مجع ڈاکٹر اسلم پرویز کا انتقال ہوا۔ وہ تقریبا85 برس کے تھے۔ 5 اکتوبر 1932 کووہ دیلی میں پیدا ہوئے۔ان کی ابتدائی تعلیم تر کمان گیٹ کے ایک براتمری اسکول میں موئی۔ایٹکوعر بک اسکول سے ہائی اسکول ہاس کیا۔انصیں علی مرات یو نیورش نے بی اے اور وہلی يو نيوري نے ايم اے اور في انتج وي كى وكرياں تفويض كيس۔ يه تمام تفصيلات تاريخ كا حصه ہوچکی ہیں لیکن اسلم پرویز کی شخصیت تاریخ کا حصہ ہوتے ہوئے بھی تاریخ کا حصہ ہیں بن سکی ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ انعوں نے علمی اور تدری طور پر جو کار ہاے نمایاں انجام دیے ہیں انھیں یا دکرنے والوں کی ایک بری تعدادموجود ہادروقت کے ساتھداس تعداد میں اضاف ہی ہوگا۔ان کے امتیاز کا سب سے بڑا حوالدان کی تدری زندگی ہے۔انھوں نے جس ذمدداری کے ساتھ طالب علموں کو پڑھایا اس کی مثال مشکل ہے لے گی۔ وقت کی یابندی کے ساتھ لیکچر کی تیاری كرنے ميں ان كاكوئى جواب تيس تھا۔ كم وہيش 23 سال انھوں نے ہے اين يو كے ہندستانی زیانوں کے مرکز میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔اس درمیان جس طالب علم نے بھی ان سے بڑھا اور استفادہ کیا وہ ٹروت مند ہوکر وہاں سے لکلا۔ وہ شاعری بڑھاتے تھے۔اس وفتت ہندستان کی مختلف کا لج اور یو نیورٹی میں جولوگ پڑھا رہے ہیں ان میں اسلم پرویز کے طالب علم بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شاعری پڑھنے اور پڑھانے کا سلقد اسلم صاحب نے سکھایا۔ کسی استاد کے لیےاس سے بروی بات کیا ہو عتی ہے۔

11 ستبری منع جب میں دلی آیا توبیا حساس شدید تعاکساب بیده ولی ہے جواسلم پرویز کے

وجود سے خالی ہے اور اب مجھے ای ولی میں بقیہ وفت گزارنا ہوگا۔ اس خیال ہے میں گمبرا جاتا ہوں ،اس کی بڑی دجہ رہے کہ میں آج جو بھی ہوں جیسا بھی ہوں اس کی بنیاد اُسی وفت پڑگی تھی جب میں ہے این پوش ان کا طالب علم بنا تھا اور وہ شعروا دب کے مسائل پر جس طرح کلاس اور کلاس کے بعد تفکیوکرتے تھے اس نے میرے لیے ستعقبل کی راہیں ہموارکیں۔ میں آج جیسی بھی نٹرلکھتا ہوں اس میں اگر کوئی حسن ہے تو اس میں سب سے بردا فیضان اسلم پر دیز صاحب کا ہے۔ مجھے فخرے میں ان کا شاگر دہوں۔ میں اپنے کھر اور وطن ہے جس اولی ذوق کو لے کر ہے این یو آیا تقااسلم صاحب نے اسے جلا بخشنے میں جوامیا ندارانہ کوشش کی وہ میری زندگی کا اہم واقعہ ہے۔ میل مرتبہ میں نے کسی استاد کواتے انہاک اوراتی تیاری کے ساتھ کلاس میں پڑھاتے ویکھا تھا۔ مہل مرتبہ میں نے کسی استاد کواتے انہاک اوراتی تیاری کے ساتھ کلاس میں پڑھاتے ویکھا تھا۔ ان کے چیرے پر انبساط کی کیفیت ہوتی اور درمیان میں پچھ لطفے بھی مذتے تھے۔ طالب معموں کو بغور و کھتے تھے اس ہے انھیں انداز ہ ہوجاتا تھا کہ طلبہ کی دلچیسی لیکچر میں کتنی ہے۔ اول تو ان کی کلاس میں زنهن بھٹکتانہیں تھا، ان کی گفتگو آتی مر بوط اور دلیسپ ہوا کرتی تھی کہ کوئی بھی سنجیدہ طالب علم غافل نبیس ہوسکتا تھا۔جمومتے جائے تھے اور جاری تربیت کا سامان بڑھتا جاتا تھا۔ انھوں نے طالب علموں کی فوری ضرورت کا بھی خیال رکھا کہ انھیں اس سطح پر کن خیالات ک ضرورت ہے۔ای لیے سلیس ہمارے لیے بھی مسئلہ بیس بنا۔ سلیس کا برحصہ اتنا واضح ہوجا تا تھا ک ادھرادھر بھنگنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کلاس کے بعدان کے طالب علم عام طور پر پکھیے لکھنے بینے جاتے تھے تا کے شاعری کا جس طرح انھوں نے تجزید کیا تھا أے کی حد تک قامبند کیا جا سکے۔اسلم صاحب نے شاعری کو جتنا ڈوب کر پڑھایا اور جس قدر دوخودمحظوظ ہوتے تھے دواس بات کا ملامیہ ہے کہ اگر استاد باذ وق نہیں ہے تو طالب علموں کی ذہنی تربیت نہیں کرسکتا۔ وہ بار بار کہتے سے کے ذوق بہت بڑی چیز ہے، ذوق پیدا سمجیے۔ پڑھاتے وقت ان کا پوراو جوربعض اوقات بمحرتا سامحسوں ہوتا تھا۔ وو سمی فن یارے کے تعلق سے ہر چیز بتادینا اور سمجھا دینا جا ہے تھے۔ میں نے گفتگو کے دوران ان کے کرب کو بھی محسوس کیا ، ایسااس وقت ہوتا تھا جب وہ کسی نقطے کو طالب علم تک پہنی تا جا ہے ہوں اور وہ اُس طرح پہنٹی نہ پار ہا ہوجس طرح وہ جا ہے تھے۔ اس لے بعض اوقات میں نے انھیں انسر دہ بھی دیکھا ہے۔ وہ پریشان ضرور ہوتے تنے مگر گھبراتے نہیں تنے، طالب علمول کو ڈائٹے نہیں تھے۔انھوں نے ادبی فن بارے کے تجزیے میں ایک ے زیادہ طریقة کارکواختیارکیا،ای لیے بہت ابتداء میں ہمیں اس بات کا تعور اشعور ہوگیا تھا کہ کسی شعری ئى تعبيرى ہوسكتى بيں اور انھيں مختلف طريقوں ہے پڑھا جا سكتا ہے تا كەمىنى كى طرفيں كھل سكيں۔

اسلم صاحب شعر کے اجھے قاری اور پار کھی بی نہیں بلکہ اے شدت سے محسوں کرنے والے بھی جے عوبالوک مشکل لفظ کے معنی بنا کرآ کے نکل جاتے ہیں، اسلم صاحب کی گفتگو سے محسوں ہوتا تھا کہ وہ یہ بچھے ہیں کہ شعر کی معنوی دنیا لغت ہے آگے بھی جاتی ہے ۔ ایک اچھا شعر ہمیں افسروہ بھی کرتا نے اور ہاری تنہائی کارفیق بھی بنرآ ہے۔ جولوگ یہ کہتے ہیں کہ جنب سے اوب کو یو نورشی میں پڑھایا جانے لگا ، اوب کی وئیا محدود ہونے گلی ، ذبین جامہ ہوگیا اور یہ خیال گھر کرنے لگا کہ اوب بنیادی طور پر دوس وقد رئیں کی چیز ہے۔ بیٹک قدر کی نظام کے ذریعہ یہ صورتیں بھی وقفے وقفے سے سامنے آئیں لیکن اسلم پر ویز جھے اسا تذہ نے شعرواوب کی تغییم سکہ بندا صولوں کے ماتھ ایک کھلے ذبین سے بھی کام لیا بھی وجہ ہے کہ ہم یہ محسوں کرنے گئے کہ ذبین کا محدود ہوجانا اس کا تعلق پڑھنے اور پڑھانے والے کی کم ماشکل ہے ۔ اسلم پر ویز نے کہ وجہ بنی کام لیا بھی وجہ ہے کہ ہم یہ محسوں کرنے گئے کہ ذبین کا محدود ہوجانا اس کا تعلق پڑھنے اور پڑھانے والے کی کم ماشکل ہے۔ اسلم پر ویز نے کم وجہ بنی اسلم کرویز نے کم دجی کہ میں تھرانے کا کہ وجہ بنی کام لیا جی وجہ ہے کہ ہم یہ محسوں کرنے گئے کہ وجہ تیں تھی دیا گئی دیا گئی ہے۔ اسلم پر ویز نے کم وجہ تیں تھی دیا گئی کی تدریکی تاریخ کا ایم زیانہ ہے۔ اسلام کرویز نے کم دیش تھی دیا گئی ہیں گڑاریں ۔ بیدن مات ہورین کے خورت کی تاریخ کا ایم زیانہ ہے۔ اسلام کا دوری کا کہ میانہ کی دوری کی تاریخ کا ایم زیانہ ہے۔

ا یو نبورٹی میں بارا در جیت کا قیصلہ پر موش کے ہونے یا نہ ہونے سے تبیس ہوتا۔ اسلم مرویز پروفیسر نہیں بن سکے محراس ہے ان کی عظمت میں کی آئے کے بجائے اضافہ بی ہوا۔ اب کون پروفیسرنبیں ہے۔ تمام سجیدہ الل علم یہ کہتے ہیں کہ اسلم صاحب اسلم صاحب ہیں اگر پروفیسر بھی ہوجائے تواسلم پرویزی رہتے۔ایک مرتبہ نیرمسعود نے اسلم پرویز صاحب سے کہا تھا کہ اگر سپ پر د فیسر ہوجاتے تو اتن اچھی نٹر نہ لکھ یاتے اس کا بیمطلب نہیں کہ پر وفیسرا جھی نٹرنبیں لکھ سکتا۔ نیر مسعود کا اشار واس حقیقت کی طرف تھا کہ وفت کے ساتھ پر وفیسری کامنیوم بدل حمیا ہے اب پروفیسر مونے کے بجائے یو نورٹی میں پروفیسری کی جاتی ہاورلاز ماتر جیمات کے بدل جانے کے سبب علم وادب کی و نیا ٹانوی نہ ہی اس کی نگاہ میں بدل ضرور جاتی ہے۔ ظاہر ہے کداس بات کا اطلاق کمی ندکسی پروفیسر پرتو ہوتا ہی ہے۔اسلم صاحب نہ خراب نٹرلکھ سکتے اور نہ پڑوہ سکتے تتھے۔ ان کی مہلی کتاب'' انشاء امتد خان انشاعبداور فن 1961 میں شائع ہوئی جب وہ تازہ تازہ ایم اے سے فارغ ہوئے تھے۔آج کے بیشتر اسا تذوندادب کی الک مجھ رکھتے ہیں اور ندالی نثر لکھ سکتے ہیں۔وہ نثر پرجتنی محنت کرتے تھے اس کا میں پچھو گواہ ہوں اور خودانھوں نے جھے المچھی نثر لکھنے تحملیے جتنی تنبید کی ہے اور جس قدراصلاح کی ہے وہ ایک واقعہ ہے۔اب تو بس مکھ دیا اہم سمجھا جا تا ہے اور رہیمی کہا جا تا ہے کہ آپ زبان نہیں دیکھیے مواد دیکھیے ۔ اسلم صاحب دلی والے تھے اور انعیں ولی والا ہونے پر فخر تعالیکن بھی انھوں نے کسی علاقے یا لیجے کا غداق نہیں اڑایا۔ و کسی فراخ د لی رفتہ رفتہ کم ہوتی جاری ہے۔دلوں کی تکی کا اثر شعروادب پر بھی پڑتا ہے اور درس و مر رایس کے

عمل پر بھی۔ اسلم صاحب کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ اس زمانے ہیں بہت سے افلاطون اور ارسطو پیدا ہو گئے ہیں جنہیں سمجھا تامشکل ہے۔ اصل افلاطون اور ارسطو ہوتے تو ان سے مکا لیے کی صورت پیدا ہو بھی تھی محرخو دسا شتہ افلاطون اور ارسطو ہے بات نہیں ہوسکتی ۔

رسالداردوادب ك مشمولات ك سليلي بي وه كسى دباؤ بين آيے يتھے كسى بزے ادیب کی تحریرا کر کزور ہے توشکریے کے ساتھ لوٹا دیتے تھے۔ میں ایسے قلم کاروں کو جانیا ہوں جنہوں نے اسلم صاحب کے اس رویے کو ٹاپسند کیا اور بیکھا کہ بتائے ان کومضمون پسندنیس آیا۔ کیکن ایسے ادیب بھی ہیں جن پراسلم صاحب کے اس عمل کا شبت اثر ہوااور انھوں نے کوتا ہوں پر قابویانے کی کوشش کی ۔انجمن کی چوشی منزل پرایک جھوٹے سے کرے میں اسلم پرویز نے مسج دیں بح سے شام کے یا نج بح تک" اردوادب" کومعیاری اور مثالی بنانے میں جس توجہ کا ثبوت قراہم کیا وہ بھی ایک واقعہ ہے۔اسلم پرویز صاحب اردواوب کو خالص اوبی رسالہ بنائے کے بجاے اے اے اپنے عہد کی ساتی اور تہذی صورت حال ہے بھی وابسة كرنا عالىتے تھے۔ انگریزی اخبارات کے تراثے بھی انھوں نے اردوادب کے ٹائٹل نیج پرشائع کیے اور کئی انگریزی مضامین کے ترجے اٹھول نے خود کیے جوار دوادب میں شائع ہوئے۔ان ترجموں کی اچھی خاصی تعداد ہے۔اسلم پرویز صاحب کی شعر کوئی،شعر مبی اور زبان و بیان کے تیس حساسیت کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ریکی و کیمنے کی ضرورت ہے کہ انھیں اپنے عہد کے مسائل ہے گئی گہری ولچی گئی۔ میں وہ انداز فکر ہے جو کسی استادیا اویب **کوقعہ ً یا**رینہ بتانے سے بچاتی ہے۔اسلم پرویز صاحب کا ذ بن ای لیے آخری وقت تک تازه کارر با۔ وه اردواوب کے ٹائٹل یا کور چے پر تایاب کتاب کا کوئی ورق بھی شائع کرویتے تھے۔ قدیم اور جدید کے درمیان ان کے بیباں و بوار کھڑی کرنے کی غیر ضروری کوشش نظر نبیس آتی ۔ اسلم پرویز صاحب کے بغیراس دبلی کی ادبی زندگی کا تصور ہی نبیس کی ب سکتا جواہے کارناموں کے سبب ہمیشہ یاد کی جائے گی۔ کم سے کم اسلم صاحب کے طالب علم تو انعیں بھلائیں یا تھی ہے۔

اس وقت جب بیل مضمون لکے رہا ہوں انجمن ترقی اردو کا وہ کمرہ میری نگاہوں کے سامنے ہوا درایا محسوس ہوتا ہے کہ اسلم پرویز صاحب سر جمکائے مطالعے بیں منہمک ہیں اور لال ردشنائی کا تلم ان کے ہاتھ میں ہے۔ بھی تنم نیمل پرآجا تا ہے اور بھی ہاتھ مر پر بھی قلم کوسر کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ پوری کیفیت میں نے مختلف موقعوں پر دیکھی ہے۔ میرے لیے یہ موجنا مشکل ہے کہ انجمن کا وہ کمرہ اسلم پرویز کے وجود سے خالی ہے اور وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔

ماحب كى بدايك الى خلوت تحى جس مى ايك زمان بركرم سفرتما

ان سب کے درمیان اسلم پرویز صاحب کی شخصیت خودی روشنی کامنی اوراستعار ہتی۔ یہ وہ روشنی کامنی اوراستعار ہتی۔ یہ و وہ روشنی جو داخل کی طرف ہے آری تھی۔ یہ روشنی برسوں کی ریاضت ہے پیدا ہوئی تھی اور اس نے اندھیروں ہے بڑا مقابلہ کیا تھا۔ پچھ کے اور سنے بغیراسلم صاحب کئیم عاجز کے اس شعر پڑسل کرتے دے '

میم کس نے دیا ہے ہو چومت اے ہم نئیں ہم سے زمانہ نے رہا ہے تام اس کا ہم نہیں لیس مے

19

شرم ہوگی تو خودآئے گی پلٹ کر عاجز ہم نے جاتی ہوئی دنیا کو بکارا عی نہیں

اسلم پرویز صاحب نے ندتا م نیااور نہ ہی جائی ہوئی دنیا کوآ واز دی۔ بعض اوقات یے صوص ہوتا ہے کہ کاش اسلم صاحب نے تعور ہی جرات کا مظاہرہ کیا ہوتا اور اپنے جقوق کے سلسلے میں پرکہ کوشش کرتے شاید اتھیں لگا تھا کہ ان سب کا حاصل کیا ہے۔ جھے بھی نگتا ہے کہ کی کواگر ہوائی جہاز ہے بلایا جار ہا ہے تو کیا اس ہے اس کا علی قد بڑھ جائے گا اور اگر کوئی ٹرین کے سکنڈ اسے کہ کوج ہے جار ہا ہے تو کیا اس کی ایمیت میں کی آ جائے گی۔ چناں چداس بات کا ذکر بھی ہوتا رہا ہے کہ فلال صاحب ہوائی جہاز ہے جار ہا ہے کہ فلال صاحب ہوائی جہاز ہے جار ہا مصاحب ٹرین ہے۔ بس اور ٹرین ہے سفر کرتے اسلم صاحب ہوائی جہاز ہے سفر کرنے والوں کے جھے میں کہاں آئی۔ میں نے بیٹی کہتے سنا ہے کہ اس کی اس میں ہوتا ہے کہ کوئی رخصے پڑھانے بھی رہ گئے ۔ اس سے بڑا اس تا کا ذکر ہی ہوتا ہے کہ کوئی رخصے پڑھانے ہی رہ ہونا ہے اور دنیا ہے کہ سنت بھی ہونا ہے ۔ اس می مستقبل کی تقییر کا راز پوشیدہ ہو ہے ہے۔ اس میں مستقبل کی تقییر کا راز پوشیدہ ہو ہے۔ میں اور آئیس کیں اور آئیس کیں اور آئیس کیں اور آئیس کیں اور آئیس کی اور میں کی میں اور آئیس کی اور آئیس کی اور آئیس کی وابستہ ہونے والوں کے دین کی کوئیس کیں اور آئیس کیں اور آئیس کی اور آئیس کیں اور آئیس کی دال تھا۔ سات

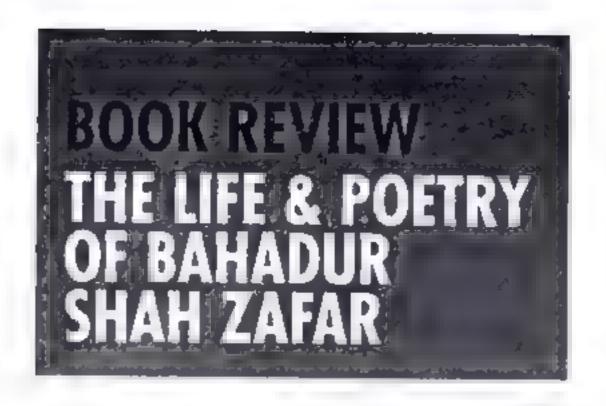

TOM ALTER

kehdo in hasraton se, kahin aur jaa basen itni jagah kahaan hai, dil c daaghdaar mein

Ash these desires to entrust somewhere, the sacred heart has no place to accommodate them

#### THE LIFE & POETRY OF GAHADUR SHAH ZAFAR

Author Asiam Parvez Translated by Ather Farbugui Publisher Hay House India 2017 Details pp 240 Price 7599 (HB)

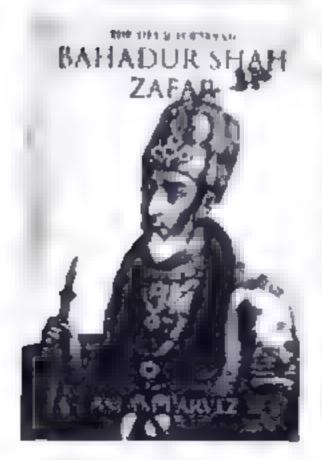

ny poet who can write a line like this is not only a great poet, but a great man—simplicity, sorrow, and just the right weight on each word, each phrase

Aslam Parvez has written a detailed passionate and superbly crafted ode to this poet—Bahadur Shah Zafar—doomed to be deemed the Last Maghal, but so, so much more than that. He wrote his beautiful verse at a time when all the greatest Urdu poets of 200 years ago were at their zenith—Ghaub Zauq, Momin, Daag, Shefta—and yet he held his place. This is the story that Parvez tells with such grace and dignity

I have so far had the great pleasure of reading this book in wonderful English translation by Ather Farouqui. In my almost humble opinion a translator must be keenly at home in both languages—the

original and the one being translated into—and also deeply aware of the subject matter. Needless to say, Ather Farouqui qualifies totally on both counts, my next pleasure will be to read the original in

Urdu, a pleasure which will not be long delayed

I have had the great joy, challenge, privilege and pleasure of playing Zafar in two stage productions and one television programme. The first play was, and is, Babur hi Aulaad (on which the television programme Hindustan hi Talaash was based), conceived and written in English by Salman Khurshid as Sons of Babur, then translated into flowing Urdu by Ather Farouqui, and finally adapted to the stage with stunning ease by none other than Dr. M. Sayeed Alam. In this play, I perform as the old and dying and exiled Zafar in Rangoon (hitna hai badnaseeb Zafar, dafn he liye—do gaz zameen bhi na mili, koo e-yaar mein, which can roughly be translated as. How helpless Zafar is he is deprived of even a patch of land for his burial in his motherland), but a Zafar who has lost none of his wit or wisdom.

The second play is Dr Alam's Lal Qile ha Aakhri Mushaira, which takes place around 1850 with a full batting line-up of the top poets of the day. To Zafar's right is Zauq, and then Shauq, to his left, Aish, Momin, and Ghalib—and Daag just behind him—and yet Zafar holds his own, and completes the mushaira (poet's assembly) with a ghazal whose matlaa (first couplet of a ghazal) is ya mujhe afsar e-Shahana banaya hota, ya mera taj gadaya na banaya hota (Either you should have made me the emperor of emperors, or imparted my crown the tinge of a beggar's howl), and maqtaa (the last couplet of a ghazal) roz e mamoora e duniya mein kharabi hai Zafar—aisi basti se to viraana banaaya hota (Aplenty are imperfections in worldly delights, a desolate space would be far better instead)

Hence, when I began reading Aslam Parvez's book, I was looking for certain preconceived ideas I had about Zafar, and many I discovered to be true his loneliness, even before being sent to Rangoon, his financial travails to keep the empire affoat, even though it was floating only in Lal Qila, his part in the first battle for freedom in 1857, reluctant but true, his search for truth in his poetry, often borrowing from other Indian languages than Urdu, his relationships with both Zauq and Ghalib, and the immense sorrow and tragedy of 1857 for Zafar, at a very personal level

All this you will find in the book by Aslam Parvez-but

much, much more as well

First, the fact that after early shyness and reluctance, Zafar actually did lead the freedom fighters with whatever feeble and few powers he had at his command, and lived on past the brutal murders of sons and nephews to be placed on trial as baaghi (rebels) by the very people who had stolen his empire and watan (motherland) from him, equally fascinating is the look back on the final 150 years of the Mughal Empire, and the part that Zafar's ancestors played in that decline, as emperors and murderers and poets, then, the amazing financial twists and turns that Zafar faced every day, ranging from begging to cheating to favours being openly granted, which brought about such frustration and anger in Zafar, not to mention sorrow, that he could find only two outlets for these strong emotions—poetry and women, and then the sheer pomp and show, which continued right up to the bitter end, like maqtaa after maqtaa, the last couplet of a ghazal which was only a maqtaa

When you have the book in your hand, read the end of pages 113, and the beginning of 114—they describe with simple elegance the arrival of the freedom fighters from Meerut on the early morning

of 11 May 1857, and Zafar's first reaction to them

Above all, this book is the story of Hindustan—faults and foibles, and yet such a rich culture, such an ability for all Hindustan to become one, whether in battle, or in verse. Zafar, with his Hindu Rajput mother and Mughal father, was a true Hindustani and inspires us even today, when so few want to call themselves Hindustani.

Parvez sahib, and Farouqui-sahib, bahut, bahut shukriya

۲م آلز کاریجمرہ \_ جوان کی آحری تحریر مجی ہے ۔ انڈیا ونز پیٹنل سینز کے سابی مجنے Autumn 2017 کے شارے میں شائع ہوا۔

# نذرِ پروفیسراسلم پرویز (سابق استاد ہے این یو،نی د بلی)

تقا بول حال مين ساده، وه فخص ساده سا ساعتوں میں ہے اب تک خمار بادہ سا بہ قدر ظرف أے ما كاش كيف نشاط بہک رہا ہے، طل ہے جو کھے زیادہ سا رے کرم نے نوازا ہے نعتوں سے جے وہ نتک ول ہے، اُسے ول بھی دے کشادہ سا تھا بے لیاس بدن پر جو تیے صحرا میں تنتیل حق کا کفن تما غبار جاده سا محے وہ وصف اب و جد، ربی فقط بے آتا کہ خاندان ہے، بے مثل خانوادہ سا یر کھ کے دیکھا تو وہ مخص تھا فقیر مزاج بیہ اور بات کہ لگتا تھا شاہزادہ سا رُکا ہوا ہوں تو کھے ہے بھی انظار برا کھے اینا عربتم سفر بھی ہے بے ارادہ سا • عربهم حيدري (رانجي)

## اس شمار ہے کے امل قلمؓ

|                                                                                                                  | جناب انور صديقي (مرهم)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                  | جناب محمود بانمی (مردم) |
| 12-2-823/B/55, Flat No. 201, Golen Crest Appt.<br>Incomtax Colony, Mehdi Patnam, Hydrabad-28                     | جناب خالد قادري         |
| Aligarh. UP                                                                                                      | جناب وقارحسين           |
| Department of Urdu. Jamia Millia Islamia.<br>Jamia Nagar, New Delhi-110025.<br>E-mail:khalidjawed_09@yahoo.co.in | ڈاکٹر خالد جاوید        |
| Deptt. of Urdu, Jamia Millia Islamia,<br>Jamia Nagar, New Delhi - 110025<br>E-mail: aarwar103@gmail.com          | ڈاکٹر سرورالہدی         |
| Asst. Prof. Deptt. of Urdu .<br>Banaras Hindu Univesity. Varanasi (UP)<br>E-mail: abdussami0543@gmail.com        | جناب عبدالسيع           |
| Research Scholar, Jamia Millia Islamia<br>Jamia Nagar, New Delhi-110025.<br>B-mail:saquibfaridi@gmail.com        | جناب سيد ثاقب فريدى     |
| B-114. Zakir Bagh. New Delhi-110025.                                                                             | پروفیسر شیم حنقی        |
| C-29. Hastings Road. Allahabad-211001<br>E-mail: srfaruqi@gmail.com                                              | يروفيسرش الرحمن فاروتي  |
| Kaveri Hostel, Room No. 121, J. N. U.<br>New Delhi-110067, E-mail: javed.alam075@gmail.com                       | جناب جاديدعالم          |
| Department of Urdu . Allahabad University.<br>Allahabad-211002 (UP)                                              | جناب عبدالحي            |
| Department of Urdu . Allahabad University. Allahabad-211002 (UP)                                                 | پروفیسرعنی احمہ فاطمی   |
| 115. Sector 3. Sadique Nagar. New Delhi-110049<br>E-mail: khursid.akram@yahoo.in                                 | جناب خورشيدا كرم        |
| Research Scholar Department of Urdu . B.R.A. Bihar<br>University, Muzaffar Pur, Bihar                            | محتر مدزكس بيكم         |
| Nazim Palace, 8th Floor, Govt. House, A.J.C.<br>Bose Road, Kolkata-900020                                        | جناب سيدمحمدا شرف       |
| Associate Professor, Department of Urdu,<br>University of Delhi. Delhi-110007                                    | ڈا کٹر محمد کاظم        |
| Assistente Professor Department of Urdu,<br>Bareilly Collage, Bareilly-243004 (UP)                               | وُ اکٹر شیویاتر پائھی   |
| B-86. Suncity. Sector 45. Gurgaon, Haryana                                                                       | يروفيسر بربنس كلميا     |
| C-125/1. 1st Floor Basera Apts. Noor Nagar Ext.<br>Jamia Nagar. New Delhi-25                                     | يروفيسر عتيق الله       |
| 1186, 1st Floor, H.H.H. Ballimaran. Chandni Chowk.<br>Delhi-110006                                               | پروفيسرش الحق عثانی     |
| C-22, Flat No. 3, Second Floor, Okhla Vihar,<br>Jamia Nagar, New Delhi-110025                                    | جناب الجم عثماني        |

الله موجوده شارے يس جس ترتيب عامل من شائع ہوئے ہيں أى ترتيب عالى قلم كى يى فيرست مرتب كى تى ہے۔

'sehri' and which is not made of minced carrots, of course (he was referring to 'gaajar ka halwa'). But most interesting is 'Ballimaran', the name of a famous street in Delhi, which Dalrymple mentions as 'Billimaran' and blatantly goes on to translate it as "the street of cat killers" (page 270).

The question is: those who do not know the basic facts about our culture and cannot tell 'billi' (cat) from 'balli' (pole or bamboo), how great would their knowledge be about our history and culture?

What I want to emphasise here is that we erroneously tend to think that those 'goras' know everything better, even about our own culture, history and religion. And when it comes to the history of 1857 'war of freedom' (and not "Indian mutiny", as those 'goras' love to refer it to as) not everything that westerners tell us is correct. The accounts of our own historians are no less important and much more authentic.

Dr Aslam Parvez's book Bahadur Shah Zafar was published in 1986 by Amjuman Taraqqi-i-Urdu Hind. Delhi. It used some rare documents and referred to some old newspapers of Delhi. which were hardly referred to ever before. The book captured not only the biographical details and the essence of the personality of the last Mughal Emperor. Bahadur Shah II. who had taken 'Zafar' as takhallus, or pen name, but also took into account the 1857 war of freedom and the aftermath of this struggle by Hindus and Muslims against a foreign, occupying force. Aslam Parvez had neither left the literary side of the last Mughal king who was a fine poet of Urdu in his own right. He also discussed the false impression that Zauq used to compose poetry for Zafar and proved that Zafar's poetry was result of his own creativity and efforts.

Aslam Parvez's book has now been translated into English and published by Hay House India. Translated by Ather Farouqui, the secretary of Anjuman Taraqqi-i-Urdu Hind, the English translation is aptly titled The life and poetry of Bahadur Shah Zafar. Mr Farouqui is a well-known scholar and academic and has to his credit several books in English and Urdu. The translation makes a reading as absorbing as the original Urdu version. In his intro to the book Farouqui says that "while a rich collection of documents - mutiny papers and documents pertaining to the arrest of Bahadur Shah Zafar and his subsequent banishment

to Rangoon in 1858 - was preserved in the safe custody of the National Archives, no one bothered to actually study the documents".

He adds that "the Urdu work of Aslam Parvez titled Bahadur Shah Zafar is of particular value against this backdrop. The book represents a first-of-its-kind effort to shed light on this rare treasure-trove". Mr Farouqui informs the readers that Aslam Parvez had finished the work on this book in 1964 for his doctorate but continued research on the topic for further 20 years before getting it published in 1986.

One can only say that had the book been published in English earlier, perhaps Dalrymple's work would have not been as popular as it is today.

#### Raaf Parekh

# URDU ADAB

Anjuman Taraqqi Urdu (Hind) Urdu Ghar 212-Rouse Avenue New Delhi - 110002 Price: 150/-

RNI NO. 13640/57 ISSN: 0042-1057

Vol. 61-62,

Combined Issue: 244-45

Date of Publication: October 15th, 2017

October-December 2017 to January-March 2018

### Dalrymple and an early biography of Bahadur Shah Zafar

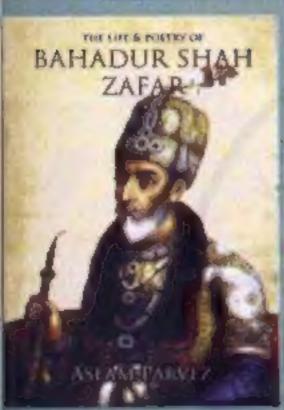

GEOFFREY Moorhouse, while reviewing William Dalrymple's book The Last Mughal: The Fall of a Dynasty. Delhi 1857 for The Guardian, wroter "Dalrymple has here written an account of the Indian mutiny such as we have never had before".

Well, maybe. Dalrymple's book on Bahadur Shah Zafar is considered an account to reckon with and both he and his books are now looked at with awe. But how much Dalrymple knows about our history and culture can be judged by the fact that he has made many silly mistakes in City of Dinns, another book by him, in her review of City of Dinns. Tayyaba Tehseen has pointed out a number of such errors. A

peculiar western bias and quoting from some barely reliable historians notwithstanding, what Dalrymple says needs to be rechecked as his knowledge about some basic cultural and religious phenomenon of the subcontinent may be hilariously incorrect. Dalrymple, for example, she wrote, has given a false definition of 'mehr', the amount of money paid at the time of 'nikah' ceremony (page 207). Dalrymple knows little or nothing about what Muslims say during prostration (saida) in 'namaz'. But this does not discourage him from giving 'expert opinion' on what is recited in Eid prayers. He wrote that on Eidul Fitr he was at Delhi's historic mosque when "the faithful knelt down and placed their heads on the ground [and recited]", and then he goes on to quote the 'kalima-i-tayyaba'. Not only that in no 'namaz' is kalima recited in prostration, but he has also incorrectly transliterated the words of kalima (page 252). Also, he thinks the sweet dish 'made with minced carrots' and offered on the Eid is called 'pheni' (page 253), though 'pheni' is something in fact eaten during Ramazan at I Please turn over it.

Printed and published by Abdul Bari on behalf of the Anjuman Taraqqi Urdu (Hind) Urdu Ghar, 212-Rouse Avenue, New Delhi-110002 and printed at Asila Offset Printers 1307-08, Kalan Mahal, Darya Ganj, New Delhi-110002

Editor: Dr Ather Farouqui, E-mail: farouqui@yahoo.com E-mail: urduadabquarterly@gmail.com, Ph; 0091-11-23237722, 23237733